



عالى تخليس تحقظ حسم المالية ال

#### بسواللوالزفن الرحيته

نام كتاب: ايك هفته، حضرت شيخ الهند ميلة كے ديس ميں

مصنف : حضرت مولانا الله وسايا مرظله

صفحات : ١٩٢

قیت : ۱۵۰ روپے مطبع : ناصرزین پریس لا ہور

طبع اقال ودوم: اپریل ۱۴۰۲ء

طبع سوم: ستبر۱۴۰۴ء

ناشر : عالمى مجلس تحفظ فتم نبوت حضورى باغ رودُ ملتان

نون نمير:061-4783486

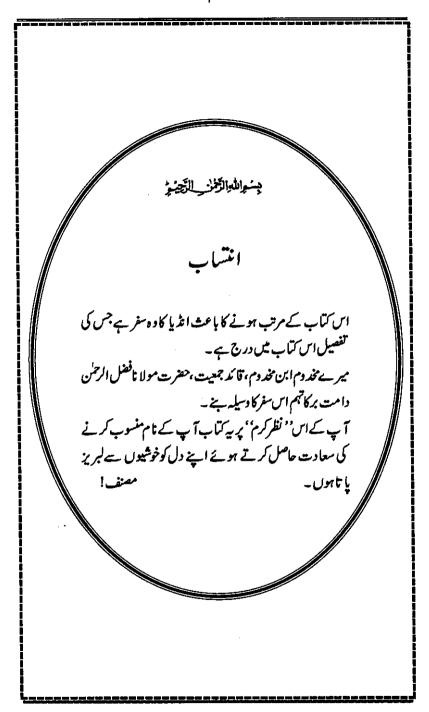

#### وسيواللوالأفلن الزجنية

#### فهرست

| 11  | پیش لفظ                                   |
|-----|-------------------------------------------|
| ۱۳  | ارا کین دفد کے اساء گرامی                 |
| lh. | وا کهه بار در سے روا کل                   |
| 10  | ا ٹاری چیک پوسٹ پر قائد وفد کا اعز از     |
| ΙΉ  | امرتسر میں وفد کی پیشوائی                 |
| гı  | مبجد خيردين امرتسر                        |
| IA  | لدهيانة ثم نبوت كنعرول سے كونج اللها      |
| r•  | چندی گڑھ کے لئے روا کی                    |
| rı  | ۱۲ ردتمبر کی مصروفیات                     |
| rı  | پنجورگار ڈن اور تکزیب عالمگیرکی یا دگار   |
| rr  | سر مندشریف مزارمبارک پرحاضری              |
| ۲۳  | قائد جمعیت کا حضرت مجددٌ کے مزار پرمراقبہ |
| ۲۳  | مزارمبارک کامحل وتوع                      |
| 44. | حفرت مجدد مسية كخفر حالات                 |
| ro  | حضرت مجدد مسين كدالد كرامي                |

| 12          | حضرت مجدد ميد حضرت خواجه باقى بالله ميد كي خدمت مين     |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 14          | سلسانقشبندريكا چشمه فيفل                                |
| M           | دین اکبری کا قلع قنع                                    |
| <b>r</b> 9  | وفدكى سهار نيور مين حاضرى                               |
| ۳.          | حضرت شیخ الحدیث بهید کے مکان کا نقشہ                    |
| ۳۰          | قائد جمعيت كاجامعه مظاهر العلوم ميس خطاب                |
| 1"1         | مظا ہرالعلوم میں شعبہ ختم نبوت                          |
| ۳۱          | دارالعلوم دیو بند کی طرف روانگی                         |
| ۳۲          | دارالعلوم ديو بنديس استقبال                             |
| 144         | ۱۳ رومبر کی مصرو فیات                                   |
| MA          | مولا ناسيد جمد انورشاه كشميرى بيهيد كخضر حالات          |
| <b>1</b> 72 | تحریک ختم نبوت کے جارستون                               |
| ۳۸          | دارالعلوم ديو بنديس شعبة ثم نبوت                        |
| ۳۸          | قبرستان شاه ولايت بدُ هانه                              |
| 149         | كاندهنيس                                                |
| 14.         | کا ندهله کی دهرتی مبند کا بخارا                         |
| اا          | حضرت عكيم الامت مولا نااشرف على تفانوى بيهية كمخضرحالات |
| ۳۳          | حضرت حافظ محمر ضامن شهيد بيهية كمخضر حالات              |

| Lele | حصرت فينخ عبدالقدوس كنكوبى بميية كخضرحالات          |
|------|-----------------------------------------------------|
| ۳۵   | حفرت منگوبی مید کے مزار مبارک پر                    |
| ۳۲   | حضرت مولا نارشيداحم كنكوبي بييلة كمختفر حالات       |
| ۵۵   | حضرت كنگوى ميينه كاعشق رسالت مآب ين الله            |
| ra   | حضرت مولا تأسيح الله خان ميلية جلال آبادي كخضرحالات |
| ۵۷   | حضرت مولا نامجمه يعقوب نا نوتوى ميية كخضرحالات      |
| ۵۹   | مولا نامحدمنير تا نوتوى ميينه كخضر حالات            |
| 4.   | حصرت مولا نافضل الرحمن كاخطاب دارالعلوم ديوبنديس    |
| 11   | امن عالم كانفرنس ديويند                             |
| 44   | حطرت مولا ناسيرمحود مدنى                            |
| 41"  | حضرت مولا نامحمه خان شيراني كابيان                  |
| 41"  | مولا نافضل الرحمٰن كابيان                           |
| YY   | ۱۲۷رد مبرکی مصروفیات                                |
| YY   | حضرت مولا نامحمة قاسم نا نوتوى ميية كخضر حالات      |
| ۸۲   | مباحثه جائد پور                                     |
| 79   | مباحثه شاججهان پور                                  |
| ۷.   | آ ربیکا فتتہ                                        |
| ۷1   | حضرت نا نوتو کی میں اور عشق رسالت مآ ب کے چندواقعات |

| ۷۲  | حضرت قاری محمد طیب صاحب قاسی میلید                      |
|-----|---------------------------------------------------------|
| ۷۳  | قارى محمد طيب ميليد بحيثيت مهتم                         |
| ۷۲  | حضرت فيخ البندمولا نامحمودحسن ديوبندي ميية كخنفر حالات  |
| ۷۸  | فيخ الاسلام معزت مدنى بيسة كخضر حالات                   |
| ۷٩  | بيعت وسلوك كاسفر                                        |
| Ar  | زندگی کا آخری سفر                                       |
| ۸۳  | حفرت حاجى عابد حسين ميلة بح فخفر حالات                  |
| ۸r  | ۱۲ردمبر کی مصروفیات                                     |
| ۸۵  | ويو بنديش امن عالم كانفرنس كااجلاس عام                  |
| ٨٧  | ۱۵رد مبرکی مصروفیات                                     |
| ۸۹  | مزارات خاندان حضرت شاه ولی الله محدث و بلوی میسید       |
| 94  | حضرت شاه عبدالرجيم بيييد كے والد كراى شخ وجيهدالدين ميد |
| 91" | شاه عبدالرجيم د بلوي ميينية                             |
| 90  | حضرت شاه ولى الله محدث وبلوى ميية كمختفر حالات          |
| 99  | شاه ولى الله يهيينية كى تصانيف                          |
| 1•• | حضرت شاه عبدالعزيز محدث د بلوي وسيد كخضرحالات           |
| 1+1 | پر تراجم قرآن اورخاندان دلی الله بیسط                   |
| 1+1 | حضرت شاه رفيع الدين بميلة كمخضرحالات                    |

| 1+1" | حفزت شاه عبدالقا درمحدث وبلوى بهيية كخضرحالات                |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 1+∠  | حضرت شاه عبدالغني مييية كخضرحالات                            |
| 1+∠  | مجامد طمت حضرت مولا ناحفظ الرحمن سيوم اروى ميطة كمختصر حالات |
| 1•Λ  | مولا ناحفظ الرحمٰن اور خدمت علق                              |
| I+A  | سياى سرگرميون كا آغاز                                        |
| 1111 | مرض وفات                                                     |
| 110  | ۱۲ رومبرکی مصروفیات                                          |
| 110  | بهاورشاه ظفر بينة كخنفرحالات                                 |
| 114  | بهادرشاه ظفر بهيئة تخت سلطنت پر                              |
| IIA  | ا نقلا بيول كى بغاوت                                         |
| 119  | بهادرشاه ظفر مييد مقبره بهايول مين                           |
| 114  | حضرت خواجه قطب الدين بختيار كاكي وسية كخنفر حالات            |
| 122  | حضرت بختیار کا کی نیمیاد کی عبادت وریاضت                     |
| Irr  | وفات حسرت آيات                                               |
| ira  | حضرت مولا نامفتی کفایت الله صاحب میلید کے مزار پر            |
| Irz. | دالی آ م                                                     |
| IFA  | حفرت مفتى صاحب ميدان سياست مي                                |
| 119  | شدهی کی تحریک اور حضرت مفتی صاحب                             |

| IFI  | سنرآ خرت                                          |
|------|---------------------------------------------------|
| IPT  | مولا نااحرسعيدد الوى مسلة كخفر حالات              |
| IFF  | حضرت حبان الهنديمية ميدان مناظره ميں              |
| 12   | حضرت خواجه نظام الدين د ہلوي ميلية كے مختصر حالات |
| IFA  | مخصيل علم                                         |
| 1140 | حضرت نظام الاولياء بيهيدي كاعبادت ورياضت          |
| IFF  | الوالحن امير خسرود بلوى ميينة كخضرحالات           |
| IM   | حضرت نظام الاولياء بهيية كالميرخسروس تعلق خاطر    |
| ira  | تبليغى مركز                                       |
| IMA  | مولانا محداساعيل صاحب كاندهلوى مسية كخضرحالات     |
| IMA  | مولا نامحمرالياس كاندهلوي ميية بانى تبليغي جماعت  |
| IMA  | مولاناالياس مينية ميوات ميل بطور مدرس             |
| 101  | بېبلانىيى اجتماع                                  |
| 100  | مولانا محر بوسف كاندهلوى ميد كخضرحالات            |
| 100  | تبلینی جماعت کے امیر ٹانی                         |
| 104  | بيرون ممالك ميں تبلغ كاكام                        |
| 102  | زعگی کی آخری تقریراور سفر آخرت                    |
| 101  | حضرت مولا ناانعام المحن بهيد كمخضرحالات           |

| וצו  | تبليقي جماعت كيسر بعامير                                |
|------|---------------------------------------------------------|
| וארי | حضرت مولا نامحمه بارون ميلية كمخضرحالات زندكي           |
| 140  | مرزاعاً تبرحوم كے مزار پر                               |
| PFI  | خانقاه مظهرييد بل                                       |
| AFI  | شاه عبدالغني مجددي بيينة كمخضر حالات                    |
| 14+  | حفرت مرزامظبرجان جانال ميية كخفرحالات زندكي             |
| 1∠r  | سنرآ خرت                                                |
| 141  | حصرت شاه غلام على د بلوى مُسلة كمختفر حالات             |
| 122  | حفرت شاه ابوسعيد مجد دى ميلة كخضر حالات                 |
| 14A  | د بل جامع مجد                                           |
| 1∠9  | مولا تا ابوالكلام آزاد ب <del>يناي</del> ه كمختفر حالات |
| IAI  | سفرآ خرت                                                |
| IAM  | جامع مجدو بلي ش ياد گار تقرير                           |
| IAZ  | مولا نا ابوالكلام نييية پرايك افتراء كي هيقت            |
| 19+  | مزارآ زادسے والیسی                                      |
| 191  | ٤ ارد تمبر کی مصروفیات                                  |
| 197  | ۱۸ردتمبرکی مصروفیات                                     |

አ...... አ

### بسياللوالزّفني الرّحينيه

## پیش لفظ

نحمده ونصلي على رسوله الكريم: امابعد!

ااردمبرے ۱۸ ردمبر۲۰۱۳ء تک فقیر کا ایک ہفتہ کا سفرانڈیا ہوا۔مولا ناعبیدالرحمٰن انور تله گنگ اور دوسرے دوستوں کے تھم پر ماہنا مدلولاک میں اس سفر کی روئیدا دفلم بند کرنا شروع کی تو ملك بجرس ووستول في اس اتنا يسدكيا كدراقم كاحوصله بلند موكيا مولانا قارى عبدالملك كرا چى ، مولا نا عبدالقيوم حقاني پيثا در ، مولا نامحمه يجي لدهيا نوى كرا چى ، مولا نا عبدالجيار سلني لا مور ، برا در جناب عبدالروف مانسم و اوربهت سارے صاحب علم وقلم دوستوں نے اسے پیند فر مایا کسی نے فرمایا کہ اس سفر نامہ کے ذریعہ ہم نے بھی گویا دیو بند دیکھ لیا۔ کسی نے فرمایا کہ جب قسط ختم ہوتی ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ ختم کیوں ہوگئی۔غرض بہت ہی محبت بحرے مخلف انداز میں دوستوں ا نے اس سفرنامہ کے لکھے جانے بر تحسین کے کلمات ارشاد فربائے۔خیال ہوا کہ اس کے ماہنامہ لولاک میں مکمل ہونے برتو سال بھی لگ سکتا ہے۔ جب ممل تکھاجا چکا ہے تو اسے علیحدہ کتا بی شکل مين بهي شالع كردينا جائية - بهلي السفرنامه كانام" انديامين ايك بفته كاسفر" كرمضرت مولانا عبداللطیف طاہر،ایڈیٹومفت روزہ فتم نبوت کراچی نے اس کا نام''ایک ہفتہ حضرت ﷺ الہند میلید کے دلیں میں'' تجویز کیا۔ جب سفر نامہ کھمل ہو گیا تو کئی دوستوں سے اطلاع ملی کہ''محضرت کھنے الہند میں کے دلیں میں سات دن''اس نام سے تو جمعیت علاء اسلام گلگت کے رہنما مولا نا عطاء اللدشهاب كابحى سفرنامد ب فقير ني سفرنام بحى متكواياتوايي لكاكه قدرت كى طرف تقسيم تھی۔ جوانہوں نے سفرنامہ قلمبند کیا اس کی سی معمولی بات کا اس میں اعادہ نہیں ہے۔ بالکل دونوں جدا جدا۔ جبکہ نام معمولی تفاوت کے ساتھ ایک جبیبار کھا گیا۔

تواب ایک بفته حضرت شخ الهند مید که دیس مین آپ کی خدمت میں پیش ہے۔
کمپوزنگ میں براور حافظ محمد بوسف ہارون ، براور عدنان سنپال اور پر دف ریڈ نگ میں براور مولانا
عبداللہ مقصم نے بھر پور محنت فر مائی ۔ حق تعالی ان حضرات اور تمام بہی خواہان کو بہت ہی جزائے
خبر سے سر فراز فر ما کیں ۔ اس میں جو کی کوتا ہی ہے وہ اللہ رب العزت معاف فر ما کیس ۔ لیکن
قار کمین مطلع فر ما کیس کے توضیح کرنا بشر طوزندگی فقیر کے ذمہ قرض رہا۔

عمارت کا برا ہے ہوئی سے مورخہ اس جمال کی المائی ۱۳۳۵ ہے ، مطابق ۱۵ ارابریل ۲۰۱۳ء ،

(نوٹ سے موجودہ ایڈیش سوم کی تھیج حضرت مولانا عبداللطیف طاہر صاحب نے

رمضان المبارك ١٣٣٥ هكاعتكاف كدوران مجدنيوك شريف مين فرمال فيجوز اهم الله تعالى احسن الجزاء!)

#### بِسُواللهِ الزِّفْزِ الرَّجينور

#### نحمده ونصلي على رسوله الكريم: امابعد!

درمیان نومبر ۲۰۱۳ء کی بات ہوگی۔ ایک دن حضرت مولا ناعبدالففور حیدر کی مظلہ کے عزیز اور پرائیویٹ سیرٹری جناب جاجی نورجھ خان کا کڑی کال موصول ہوئی کہ ایک وفد شخ الہند سیمینار میں شرکت کے لئے جانا ہے۔ اس میں آپ کا نام بھی ہے۔ اسپنے شاختی کا رڈکی کا فی بجوادی۔ نہ تو فقیر نے پوچھا کہ وفد کہاں جائے گا؟ کا فی بجوادی۔ نہ تو فقیر نے پوچھا کہ وفد کہاں جائے گا؟ دار بی خبر بھی نہیں تھی کہ وفد میں کون کون سے حضرات شامل ہیں۔ چندون گزرے ہوں کے کہ جناب قاری نذیر احمد نے لا ہور سے فون پر فرمایا کہ وفد و بو بند جائے گا۔ وہاں امن عالم کا نفرنس ہوگی۔ جعیت علماء ہند داعی ہے۔ فرمایا کہ وفد و تو بند جائے گا۔ وہاں امن عالم کا نفرنس ہوگی۔ جعیت علماء ہند داعی ہے۔ اس میں فقیر کا بھی تام ہے۔ خوشی ہوئی۔ ایک تو بید کہاں بہانے دیو بند کو پہلی بارد کیفنے کا موقع ملے میں فقیر کا بھی کا موقع ملے کا اور دومری بید کو قبیل و تا کم محرم مولا نافضل الرحمٰن صاحب کی شفقتوں کا پہلے بھی اسپر تھا۔ اس کمال ذرہ نوازی نے مزید کم جمکادی۔

مرید چندروزگر رہے ہوں سے کہ کاکڑ صاحب نے فون پر چندمعلومات لیس جوانہیں فارم پُر کرنے کے لئے درکارتھیں۔ نیزیہ بھی فرمایا کہ اپنا پاسپورٹ بجوادیں۔ اس کارروائی سے اندازہ ہوا کہ معاملہ آ گے بڑھ رہا ہے۔ نقیر وفتر مرکز یہ عالمی بجلس تحفظ تم نبوت ملتان کی لا بسریری میں ضروری کام کررہا تھا کہ مولانا محمد اساعیل شجاع آ بادی تشریف لائے۔ ان سے پوری تفسیل عرض کی کہ پہلے تو صرف اطلاعات تھیں۔ اب پیش رفت ہورہی ہے۔ آپ حضرت مولانا عزیز الرحمٰن جالند تھری مدظلہ سے اجازت طلب کریں۔ وہ فرما ئیس تو میں پاسپورٹ بجواووں۔ تھوڑی ویر پعدمولانا شجاع آ بادی خبرلائے کہ مناظم اعلی صاحب نے منظوری وے دی ہے۔ چنانچے فقیر نے پاسپورٹ ٹی کی الیس سے مجواویا۔ یہ دم سر ۱۳۰۱ء کے اوائل کی بات ہوگی۔ ایک ون موبائل پر شیخ پاسپورٹ ٹی کی الیس سے مجواویا۔ یہ دم سر ۱۳۰۱ء کے اوائل کی بات ہوگی۔ ایک ون موبائل پر شیخ امن عالم کانفرنس وہلی میں شریک ہوگا۔ ای روز یا گئے روز ایک مختصر خبر مجمی اخبار میں پڑھنے کوئی۔ مولانا عزیز الرحمٰن ثانی نے فون کیا کہ وفد ۱۰ اردم مرکو وا آبد کے راستے ہند جانے گا۔ آپ نے مولانا عزیز الرحمٰن ثانی نے فون کیا کہ وفد ۱۰ اردم مرکو وا آبد کے راستے ہند جانے گا۔ آپ نے مولانا عزیز الرحمٰن ثانی نے فون کیا کہ وفد ۱۰ اردم مرکو وا آبد کے راستے ہند جانے گا۔ آپ نے

۹ ردسمبرلا ہور آنا ہے۔ ایک پروگرام راوی روڈ جامعہ مدنی قدیم کے قریب میں رکھنا ہے۔ اجازت ہوتو اشتہار چھاپ لیں فقیر نے عرض کیا کہ آپ کو کیسے اطلاع ملی تو انہوں نے قاری نذیر احمد کا فرمایا فقیر نے عرض کیا ۸ ردمبرکو پر دگرام رکھ لیں۔ ۹ ردمبرکو تیاری، ۱۰ ارکور داگلی۔

۸رد کمبر لا ہور حاضر ہوا تو خیر ہے مولانا عزیز الرحمٰن صاحب فانی پیٹاور کے سنر پر سے ۔ دہ ۹ رکی فجر سے قبل لوٹے ۔ اس دن پنتہ چلا کہ دیزا ابھی نہیں لگا۔ ۹، ۱۰ ارد کمبر لا ہور میں گزار ہے۔ ایک آ دھ بیان دوستوں نے رکھ لیا۔ ۱۰ رکمبر کی شام مولانا قاری نذیر احمد صاحب نے فجر دی کہ دیز ہے لگ گئے ہیں۔ جو حضرت مولانا عبدالنفور صاحب حیدری دامت برکا تہم اور جناب نور محمد صاحب کاکڑ لے کر اسلام آباد سے لا ہور کے لئے ردا نہ ہو گئے ہیں۔ یہی معلوم ہوا کہ ایک دودوستوں کے دیز ہے مستر دہو گئے۔ اب دل نے دھک دھک شرد کی کر دیا کہ کہیں بکل خانہ فریب پر نہ گری ہو۔ تاہم قاری صاحب نے بتایا کہ دوئی ہیں سے پیش ہوگئی ہیں۔ ۱۱ ردمبر کی صبح گاڑی لے کر دیں صحرت سیدنیس آبو گئی ہیں۔ ۱۱ ردمبر کی صبح گاڑی لے کر دیں حضرت سیدنیس آبو گئی گئی اور سے اس کے ذریعہ قائلہ روانہ ہوگا۔ اللہ رب العزت بہت جزائے خیر دیں حضرت سیدنیس آبو سینی میں ہے کے خلیفہ مجاز جناب پر رضوان نفیس کو وہ ۱۱ ردمبر کی صبح گاڑی لے کر قشر بنی لائے۔ سامان رکھااور چل دیے۔

فقیرکاسامان زیادہ تو نہ تھا۔ لیکن دزنی تھا۔ احتساب قادیا نیت کی جلدا اسے ۱۵۳ کک مندگل ہندگلس تحفظ خم نبوت و بوبند کی لائبریری کے لئے تھی۔ جلدا ۵سے ۱۵۳ کک ایک ایک نیخہ احتساب قادیا نیت الکت راث الاسلامی لیختم النبوت "کی لائبریری کے لئے تھا۔ قوی احتساب قادیا نیت الکت راث الاسلامی لیختم النبوت "کی لائبریری کے لئے تھا۔ قوی امبلی کی مطبوعہ کاروائی کے چارسیٹ وارالعلوم دیو بندکی لائبریری، کل ہند مجلس تحفظ خم نبوت کی لائبریری کے لئے ہمراہ لائبریری مولانا شاہ عالم کورکھ وری اور حدور آبادوکن مجلس تحفظ خم نبوت کی لائبریری کے لئے ہمراہ لئے تھے۔ بیک میں تین سوٹ ۔ تمنامختمر۔ مرتم بیدطولانی۔

اراكين وفدك اساءكرامي

اب لا ہور پاک ہند دوئی بس کے ٹرمینل پہنچ تو سامنے مولا نا زاہد الراشدی گاڑی سے اتر رہے تھے۔ بس ٹرمینل میں داخل ہوئے تو حضرت مولانا امجد خان مشرت مولانا محمد خان شیرانی، حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالند هری اور آپ کے صاحبز ادہ مولانا عبد الغفور حیدری اور آپ کے صاحبز ادہ مولانا محمد

طیب، جناب خان نورمح خان کاکر، مولانا سیدمحود میال مبتم جامعه دید بدرائے دی رو دولا ہور،
مولانا و اکثر خالدمحمود سومرد، مولانا عبدالواسع ایم این اے، مولانا مفتی عبدالستار سینیر، مولانا قر
الدین ایم این اے، مولانا عبدالقیوم بالیح ی، مولانا گل نصیب خان، حضرت مولانا مفتی الدادالله
صاحب ناظم تعلیمات جامعة العلوم الاسلامیه بنوری ٹاؤن کراچی، مولانا مفتی گل رحمٰن پشادر، مولانا
عبدالقیوم نعمانی ادر آپ کے صاحبز ادہ مولانا ابو بکرصاحب، مولانا سعید بوسف پلندری آزاد کشمیر،
مولانا مفتی مولابخش مستونک، مولانا محمد شریف بزاردی اسلام آباد، مولانا مفتی محمد زابد
میر الحمیمت راد لیندی، مولانا رشید احمد لده یانوی، مولانا محمد عامر اور دیگر حضرات کیے بعد
دیگر سے شریف لاتے رہے۔کارواں بنآر ہا۔

حضرت مولا ناعطاءالرحمٰن صاحب وفاقی وزیرسیاحت رہ چکے ہیں۔ انہیں خاصہ تجربہ تھا۔ سب کے فکٹ کرائے۔ سامان پر شیکر گئے۔ سب نے اپنے اپنے پاسپورٹ لیے اور بس میں سوار ہونے گئے۔ بہت ہی محبت کے جذبات سے مولا ناعزیز الرحمان ٹائی، مولا نا قاری نذیر احمہ، برادرگرای پیررضوان نفیس، حضرت قاری جمیل الرحمٰن اختر سے گئے ملے۔ اجازت لی اور بس پر سوار ہوگئے۔ چندسوار بیاں اور ہوں گی۔ ورنہ پوری بس وفد کے ارکان پر مشتمل تھی۔

## والمكه بار درسيدرواكل

فقیرکومولا نا رشیدا حمد لدهیانوی نے اپنے ساتھ کی سیٹ پر بٹھالیا۔ خوتی ہوئی۔ مولانا لدھیانوی پہلے کی باراپنا اعزاء کے ملنے کے لئے لدھیانہ جا بچے تھے۔ ان کے تجربات سے فائدہ ہوا۔ وہ معلومات پنچاتے رہے۔ فقیر کا بیک تمام قافلہ والوں سے چھوٹا اور سادہ تھا۔ کتب کا رشن وزنی تھے۔ جو نبی وا مجمہ بارڈر پر پاکستانی ایمیگریشن سے فارغ ہوئے۔ پورا سامان چیک کر کے مملہ نے دوبارہ بس میں رکھ دیا تھا۔ پوراوفدایمیگریشن سے فارغ ہوکر دوسری سائیڈ پر کھی کس میں سوار ہونے کے لئے گیا۔ استے میں اطلاع ملی کہ میرکاروان اور قائد محر محضرت مولانا فضل الرحلن بمع صاحبز اوہ مولانا اسعد محووا پی گاڑی پر تشریف لائے ہیں۔ آپ کو پر اس والوں نے گیرلیا۔ آپ نے انہیں خطاب کیا۔ مولانا امجہ خان مرکزی سیرٹری اطلاعات اور مرکزی ناظم اعلیٰ جمعیت علیاء اسلام حضرت مولانا عبدالغور حیدری بھی پر ایس بر مفتک میں جا اور مرکزی ناظم اعلیٰ جمعیت علیاء اسلام حضرت مولانا عبدالغور حیدری بھی پر ایس بر مفتک میں جا دورمرکزی ناظم اعلیٰ جمعیت علیاء اسلام حضرت مولانا عبدالغور حیدری بھی پر ایس بر مفتک میں جا

ہاری ہاری آپ سے معانقہ اور مصافحہ کا شرف حاصل کیا۔ پاکتانی ایمگریش کے عملہ نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ کا استقبال کیا۔ آپ کا استقبال کیا۔ آپ کے اور صاحبز اوہ مولانا اسعد محمود کے پاسپورٹ پر ایمگریشن نے مہر لگائی۔ استے بیس بس میں تمام سواریوں کا سامان رکھا جاچکا تھا۔ فرنٹ سیٹ پرمولانا فضل الرحمٰن اور مولانا محمد خان شیرانی دوسری طرف مولانا اسعد محمود اپنے پچاحضور مولانا عطاء الرحمٰن کے ہمراہ بیٹھے اور بس چل دی۔

### اڻاري چيك يوسٺ يرقائد وفد كااعزاز

یا کتانی چیک پوسٹ کا نام وا مجد ہے اور اغذیا کی چیک پوسٹ کا نام اٹاری ہے۔ درمیان میں بارؤر کی پی ہے۔ ہم وا مجد سے اٹاری چیک پوسٹ میں داخل ہوئے۔ چیک پوسٹ کی عمارت کے درواز ہ پر بس نے اتارا، انڈین قلی حضرات جواکثر سردارصا حبان تھے۔ انہوں نے بس سے سامان تکالا۔ چیک پوسٹ پر لائے۔سامان مشینوں سے گزارا گیا۔تمام پاسپورٹ ایمیگریشن کےعملہ کی میزوں پرجمع ہو گئے ۔ تمام قافلہ کے اراکین بنچوں پر بیٹھ گئے ۔ اب اتنے سارے علاء کرام کوایمیگریش عملہ نے ویکھا تو ایک دوسرے سے بوچھنے لگے۔انہیں معلوم ہوا کہ پاکتان کے علاء کا وفد مولانا فضل الرحمٰن کی قیادت میں دہلی جارہا ہے تو المميكريش كاسب سے برا آفيسروفتر سے باہرآيا۔عملہ كے اركان سے كہا كمولا نافضل الرحلٰ ا مسلمانان عالم کے بالعموم اور اعربیا کے مسلمانوں کے بالخصوص سب سے مقبول رہنما ہیں۔ پورے عملہ نے آپ کا استعبال کیا۔ وہ آفیسرمولا ناکوایے ہمراہ لے مجے ۔مولا ناعبدالغفور حیدری اورایک دودوست بھی ہمراہ تھے۔انہوں نے دفتر میں آپ کا اکرام کیا۔اتنے میں عملہ نے ایمیکریش کاعمل کمل کرلیا۔مہریں لکیں۔ پاسپورٹ مے۔سارا سامان اب سم عملہ کے یاس ڈھیر ہوگیا۔ ہرایک نے ابنا ابناسا مان اٹھایا۔ کشم عملہ سے چیک کرایا۔ چیکنگ میں تلی بھی مدد کرتے رہے۔مولانا قاری محمد صنیف جالند هری مولانا رشید احمد لدهیا نوی کے ناموں کے ساتھ جالندھرا درلدھیانہ کے لاحقوں سے سردار صاحبان کی پنجابیت کی رگ چیزک اٹھی۔ انہوں نے ان حضرات سے ، خابی میں باتیں شروع کیں تو اصل بنجابی سننے کا لطف دوبالا ہو گیا۔ کشم کے عملہ سے فارغ ہوئے۔فقیر نے اعثریا چیک پوسٹ کے بینک سے بچاس ڈالر کے اٹرین رویے حاصل کیے جو تین ہزار ہے کچھ کم تھے۔ وہ رقم لی، وضو کیا۔ قلی حضرات نے بس میں سامان رکھا۔حضرت مولا نافضل الرحن بس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ تمام وفد کو بس میں سوار کرایا۔خود آخر میں تشریف لائے۔

# امرتسر میں وفد کی پیشوائی

اب بس ٹرمینل سے چلے تو راستہ میں بڑا بل ہے۔اس کے پہلو میں قافلہ نے چانا شروع کیا۔تو پہلے چوک پرسجاش چندر بوس کا مجسمہ نصب تھا۔ جزل ڈائز نے جلیا نوالہ باغ امرتسر میں جوظلم کابازارگرم کیا تھا۔سجاش چندر بوس نے برطانوی دارالعوام میں جاکر بدلہ لیا۔
اس آزادی کے ہیرولیڈرکا نام زندہ رکھنے کے لئے اس چوک پراس کا مجسمہ نصب ہے۔اوم سنگھ کا مجسمہ بھی نظر آیا۔

# مسجد خيروين امرتسر

گاندهی گیٹ سے بازار میں داخل ہوئے۔اس بازار کانام'' ہال بازار'' ہے۔ یہاں پر معجد و مدرسہ ہے۔ مدرسہ کانام زینت الاسلام ہے۔ظہر کی نماز ہوچکی تھی۔ وفد نے مولانا فضل الرحمٰن کی امامت میں باجماعت نماز پڑھی۔فقیر نماز سے فراغت کے بعد تجدید وضو کے لئے معجد کے ہال سے حن میں آیا تو مدرسہ کے طالب علموں سے پوچھا کہ مجد خیردین کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہی مجد خیردین ہے، جونقیر کے دل کے جذبات تھے۔ ان کا ٹھکا نہ ندر ہا کہ کہاں کھڑا ہوں؟ اس مجد سے امیر شریعت سیدعطاء اللہ شاہ بخاری بھیلہ کی وابستہ یادیں، حضرت مفتی محمد حسن امرتسری بھیلہ، مولانا شاء اللہ امرتسری بھیلہ، چودھری غلام نبی بھیلہ مولانا شاء اللہ امرتسری بھیلہ، چودھری غلام نبی بھیلہ مولانا شاء اللہ اس مولانا شاء اللہ امرتسری بھیلہ اور پھر اس عیدگاہ میں مرزا قادیانی سے مولانا عبدالحق غزنوی بھیلہ کا مبلہلہ نامعلوم کیا کیا یادیں دماغ میں تازہ ہوگئیں۔ اس مجد کے قریب شائی پریس کا بورڈ ابھی تک موجودہ۔ جہاں سے مرزا قادیانی کے لئے لیے جاتے تھے۔ بس میں تو اب کھوگیا۔ وفد کے ارکان گاڑیوں کی جانب بڑھے۔ وفد کی گاڑیوں پر جمعیت علاء ہند کے جہاں سے مرزا قادیانی جو اورسو جمعیت علاء ہند کے جمعیت علاء ہند کے جمعیت علاء ہند کا جمعیت علاء ہند کا جمعیت علاء ہند کا جمعیت علاء ہند کا جمعیت علاء ہند کے جمعیت علاء ہند کا جمعیت علاء ہند کا جمعیت علاء ہند کی جمعیت علاء ہند کے جمعیت علاء ہند کے جمعیت علاء ہند کی جمعیت علاء ہند کا جمعیت علاء ہند کا جمعیت علاء ہند کے خور کے اس کے حصور کے حصور کے حصور کی کو کی کو کیا کے حصور کی کا کو کو کی کے کو کی کے کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو ک

اب گاڑیوں پر گے جھنڈے لہرارہ ہیں۔ شہر ہیں جہاں سے قافلے نے رخ کیا۔
لوگوں کے شلے کے شلے منظرد یکھنے کے لئے انگشت بدندان۔ سب سے آگے گاڑی حضرت مولانا
فضل الرحمٰن کی تھی۔ جے مولانا سیدمود و در دنی چلارہ بے تھے۔ مولانا فرنٹ سیٹ پر براجمان، پچھل
سیٹ پر مولانا اسعد محمود اور مولانا عامر۔ اس کے بعد قافلہ کی دیگر گاڑیاں شہر سے چلیں۔ بین روؤ
پکڑا، راستہ بیں جالندھر کا سائن بورڈ نظر آیا۔ جالندھر، کلودر، کیا کیا اور کون کون کی یا دول نے مچلنا شروع کیا۔ سنا ہے امر تسر بیس تقسیم سے قبل تیرہ سومساجد تھیں۔ جن بیس اب پچاس ساٹھ مساجد
شروع کیا۔ سنا ہے امر تسر بیس تقسیم سے قبل تیرہ سومساجد تھیں۔ جن بیس اب بچاس ساٹھ مساجد
آباد ہیں۔ باقی متر دکہ جائیداد کے طور پر لوگوں نے الاٹ کر دالیں۔ امر تسر، جالندھر ہیں ہندو
آباد کی میں ہوگی۔ لیکن زیادہ تر سکھ آباد ہیں۔ بسول، ٹرکوں کے ۸۰ فیصد ڈرائیور سکھ ہیں۔ پکڑی
سسے مخصوص وضع ۔ ببرطرف و بی نظر آتے ہیں۔

۲۰۱۲ء کی مردم شاری کے مطابق ایک ارب اکیس کروڑ انڈیا کی آبادی ہے۔ پہم رفیصد مسلمان ہیں۔ لیکن پورے ملک میں بھرے ہوئے، بعض دیماتوں اور قصبات یا بعض شہروں کے بعض محلوں میں اب بھی مسلمانوں کی اکثریت بتائی جاتی ہے۔ ورند مسجدیں نوحہ کناں ہیں کہ نمازی ندرہے۔ انڈیا میں سب سے زیاوہ ہندوآبادی ہے۔ کل ۲۵ مرفیصد ہیں۔ ۱۵ رفیصد سکھاور ویگرا توام ہیں۔ عیدگاہ امرتسر میں مرزا قادیانی ہے مولانا عبدالحق غزنوی سے اللہ کارئی المجالہ کارئی اللہ کارئی المجالہ کا رئی المجالہ کا رئی المجالہ کا المجالہ کی جائی جائی ہیں۔ مرزا قادیانی کا المجالہ کا المجالہ کی جائی کے مرنے کے نوسال بعد تک زعرہ رہے۔ آپ کا وصال ۱۹۱م کی کے 19۱ء کو ہوا۔

امرتسرے ثال مشرقی سائیڈ پردھار بوال ، بٹالہ اور قادیان واقع ہیں۔ دھار بوال کے مولا نامجم عبداللہ کورداسپوری بہتے تھے۔ جو دھار بوال میں خطیب تھے تقسیم کے بعد بورے والا آگئے۔ دھار بوال میں ایک انگریز نے آزادی ہے تبل دولن مل لگائی تھی۔ جس میں آل دول اعلیٰ وعمدہ گرم چاوریں تیار ہوتی تھیں۔ دھار بوال چا درآج بھی ہندوستان میں مقبول عام ہے۔ سناہے دومل آج بھی ای طرح چل رہی ہے۔ امرتسرے لدھیا نہ جاتے ہوئے جالندھر شہر کو بائی پاس حد یکھا۔

# لدھیانہ ختم نبوت کے نعروں سے گونج اٹھا

عصرومغرب کی نمازیں مڑک پرواقع پٹرول پہوں پر پڑھیں۔ جب لدھیانہ میں پہنچے تو عشاء کی نماز ہو چکی تھی ۔ لدھیانہ میں جامع مجد مین بازار میں واقع ہے۔ مجلس احرارالاسلام کے بانی رہنما اور صدر حضرت مولانا حبیب الرحمٰن لدھیانوی پہلٹہ کے صاحبزادے مولانا محد احمد رحمانی پہلٹہ کیاں خطیب ہوتے تھے۔ اب ان کے صاحبزادے اور مولانا حبیب الرحمٰن الذہ پیال خطیب ہوتے ہیں۔ ان کانام بھی دادا کے نام پر حبیب الرحمٰن فانی ہے۔ پاکستان میں حبیب الرحمٰن فانی لدھیانوی مرحوم کے صاحبزادے ہیں۔ حبیب الرحمٰن فانی لدھیانوی سے مرادمولانا انجم احمد رحمانی مرحوم کے صاحبزادے ہیں۔ اور اغریا میں حبیب الرحمٰن مانی لدھیانوی سے مرادمولانا محمد احمد رحمانی مرحوم کے صاحبزادے ہیں۔ وہ ای لدھیانہ کی مجد کے خطیب ومتولی ہیں۔

پاکستان میں حضرت امیر شریعت پہند کی زندگی میں''شاہ بی' سے مراد آپ ہوتے تھے۔ آپ کے وصال کے بعد بھی احرار اور ختم نبوت کے حلقہ میں لفظ''شاہ بی' سے مراد حضرت امیر شریعت پہند ہی ہوتے ہیں۔ لیکن تنظیم اہل سنت کے حلقہ میں' شاہ بی' سے مراد مراد''مولا نا سید نور الحن شاہ بخاری پہند'' ہوتے اور اشاعتی حلقہ میں''شاہ بی' سے مراد ''سیدعنایت اللہ'' ہوتے تھے۔

مولانا حبیب الرحمٰن فانی لدھیانوی کے وست راست آپ کے صاحبزادہ عثان صاحب ہیں۔ جوخوب متحرک اورلدھیانہ کی روایات کے ایمن ہیں۔ جدید تعلیم یافتہ ہیں۔ اس وقت اغریا حکومت کے وقف بورڈ کے رکن رکین ہیں۔ پنجاب میں مساجد کی آبادی کے لئے ان کی خدمات قابل رشک ہیں۔ رکیس الاحرار کے بوتے اور پڑبوتے، باپ اور بیٹا نے مجلس احرار الاسلام ہند کو متحرک رکھا ہوا ہے۔ یہاں سے ایک پر چہ شائع کرتے ہیں۔ ختم نبوت کا کام اس علاقہ میں بڑے دھڑ لے سے کررہے ہیں۔ قادیا نیت ان کے نام سے متوحش ہوجاتی ہے۔ ان کے نام وکام کے تذکر سے بہت نے فیرسے یہاں انٹریا کی احرار الاسلام کی بھی جمیت العلماء ہند سے نہیں بنی تصادم تو نہیں لیکن باہمی بیجہتی کی کیفیت بھی نہیں۔ مولانا حبیب الرحمٰن فانی نے مخترت مولانا سیدمحمود مدنی سے درخواست کر کے اارد بحرکا کھانا اپنے ہاں رکھ لیا تھا۔ یہاں سے دفد نے گزرنا تھا تو ظہرانہ کانٹم یہاں کا تھا۔ لیکن وفعدا تنالیث ہوگیا کہ بجائے ظہر کے عشاء کے بھی اور منالی سے بعد لدھیانہ پڑبیا۔ اب جو نمی بارہ گاڑیوں کا قافلہ مجد کے چوک میں پہنچا۔ دہاں پرموجود جم غفیر نے تندہ باز' کے نعروں نے تو حید کے متوالوں کے نیز کی کر دیا۔ پھول نچھاد ہور ہے ہیں۔ نشد کر کی اردن کو رہا نور بنادیا ہے۔ ''اللہ اکبر' کے نعروں نے تو حید کے متوالوں کے چروں کی ردن کو رہانی نور بنادیا ہے۔ ''اللہ اکبر' کے نعروں نے تو حید کے متوالوں کے چروں کی ردن کور رہانو نور بنادیا ہے۔

مولانامفتی زامداینه یشره امانهٔ المجمعیت "رادلپنندی نے مجھے فرمایا که:" خوب رہا۔ وفد جمعیت علماء اسلام کا، دعوت جمعیت علماء ہندگی اور نعرے لگ رہے ہیں ختم نبوت زندہ باد کے۔ اب بھی امت کی ختم نبوت کے مسئلہ پر بہداری دوار فنگی منکرین ختم نبوت کو بجھ نہ آئے تو انہیں پھر خداہی سمجھے۔"

الله يا ميسكسول في كريان ركهنا ابنا شعار بناليا بيد جواب آل غزل ميسمولانا

حبیب الرحمٰن ٹانی نے تلوارد کھنے کا اپناحق حکومت سے منوالیا ہے۔ وہ تلوار ہر جگد اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور انڈیا ہیں '' تلوار والے مولوی'' کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے استقبالیہ ہیں خوبصورت فریم شدہ تلوار اور کشمیری شال مولا نافضل الرحمٰن کے حضور پیش کی۔ آپ نے اسے تبول کیا۔ بھن اظہار محبت کے یہ لحات بہت کی یا دول کو جمع کرنے کا باعث بن گئے۔ مولا نافضل الرحمٰن نے امامت کرائی۔ وفد نے نمازعشاء اواکی عشائیہ ہیں وفد نے شرکت کی۔ بعد ہیں ان کے دفتر میں جائے کا دور چلا۔ منقیم صاحب اورعمان صاحب فقیر کے قریب آگر بیٹھ گئے۔ ختم نبوت کے کام کی رفتارے مطلع کرتے رہے۔ وفد کوختم نبوت پرشاندار کتابوں کا ایک ایک بیٹ پیش کیا گیا۔ چندی گر مے کے روائی گئی۔

مشورہ ہوا کہ چندی گڑھ براستہ سر ہندشریف جا کیں یا ابھی ڈائر یکٹ چندی گڑھ جا کیں اور پھر کل صبح سر ہندشریف حاضری ہو۔ طے ہوا کہ رات کی بجائے صبح تسلی سے سر ہند شریف حاضری ہو۔ فی بحاث کر میں ادھیانہ شریف حاضری ہو۔ چنا نچے عثان لدھیانوی نے فرمایا کہ آپ چندی گڑھ جا کیں ۔کل میں لدھیانہ سے سر ہندشریف پنج کرآپ کا استقبال کروں گااور وفد کی آ مدسے قبل تمام تقم طے شدہ آپ کو ملے گا۔ لدھیانہ سے وفد چندی گڑھ کے لئے روانہ ہوا۔ راستہ میں جی ٹی روڈ پر پھگواڑہ، کرتار پورہ کے اوقت تھا۔ سڑک اچھی تھی۔ ہمارے جی ٹی روڈ کی طرح ہائی وے۔ رات کا وقت تھا۔ سڑک اچھی تھی۔ ہمارے جی ٹی روڈ کی طرح ہائی وے۔ رات کا بعد چندی گڑھ میں وافل ہوئے۔

تقتیم کے وقت غالباً ۱۱ اراضلاع بنجاب کے پاکتان کو طے۔ چوضلع انڈیا کے حصہ بیس آئے۔ وہ چھاضلاع استے بڑے ہیں کہ اس وقت نہ معلوم ان کے کتے ضلع بن گئے۔ ان چھ اصلاع پہنجاب تھا۔ جے مشرقی بنجاب کہتے تھے۔ اب اس کے بھی دوصوبے بنا اصلاع پہمشمل پہلے صوبہ بنجاب تھا۔ جے مشرقی بنجاب کہتے تھے۔ اب اس کے بھی دوصوبے بنا دیئے گئے ہیں۔ بنجاب اور ہریانہ لیکن دلچیں کا امر سے ہے کہ ان وونوں صوبوں کی صوبائی اسمبلیاں چندی گڑھ دونوں صوبوں کا دارالحکومت ہے۔ چندی اسمبلیاں چندی گڑھ دونوں صوبوں کا دارالحکومت ہے۔ چندی گڑھ اپنی وضع و ہیئت کے اعتبار سے پاکستان کا اسلام آباد سجھ لیجئے۔ اس طرح کھی سرئیس، گڑھ اپنی وضع و ہیئت کے اعتبار سے پاکستان کا اسلام آباد سجھ لیجئے۔ اس طرح کھی سرئیس، خوبصورت محارض کی مرابوا۔ وفدکا ''گولڈن ابل ہوٹل'' میں قیام تھا۔ خوبصورت محل میں ہوٹل کی محارت ۔ دات تو شہر سے ہٹ کر پہاڑوں کے دامن میں کھیتوں کے درمیان ہوٹل کی محارت ۔ دات تو اندازہ نہ ہوا۔ صح الحد کر جائزہ لیا تو سجھ میں آیا کہ بہت خوبصورت محل دقوع ہے اور اس کا استخاب

الجھے ذوق کا مظہر ہے۔

مولانا رشید احمد لدهیانوی نے میرا پاسپورٹ پکڑا اپنے ساتھ ہی کمرہ بک کرالیا۔ انہوں نے سامان کی نشاندہی کی۔ان کا سامان ہوٹل کے عملہ نے اٹھایا اور کمرہ میں پہنچا دیا۔فقیر نے تو اپناسامان گاڑی میں ہی رہنے دیا۔رات ایک بجے کے لگ بھگ سوئے۔

# ۱۲ردهمبر کی مصروفیات

اردمبرضج ہوٹل کے کمرے ہیں نماز باجماعت اداکی مولا تا رشید اجمد لدھیانوی امام الصلاۃ ہے۔فقیران کا اکلوتا مقتدی تفہرا نماز کے بعد چائے ،کانی ،کا جملہ سامان ہوٹل ہیں موجود تھا۔ الیکٹرک چینک تھی فقیر نے کافی تیار کی مولا تا لدھیانوی نے نوش فرمائی ۔ اچھا بنانے کی تعریف کی تو میری جان ہیں جان آئی ۔ اب پندیدہ موضوعات پر گفتگوشر دع ہوگئ ۔ گفت ہو تباد لہ خیال ہوتا رہا۔ یکے بعد دیگر نے شمل کیا۔ دضو، تازہ کر کے ابھی کھمل تیار بھی نہ ہونے پائے تھے کہ انٹرکام پر پیغام ملا کہ دوسری منزل پر دافع ڈائنگ ہال ہیں ناشتہ تیار ہے۔ہم چوتھی منزل سے دوسری منزل پر آئے تو دفد کے قریباً جملہ اراکین تشریف لاچکے تھے۔ اپنی اپنی مرضی کا ماحفر سے انتخاب کر کے تاشتہ کیا۔ میری مدومولا تا عبدالقیوم نعمانی کے صاحبز ادہ ابوبکر مرضی کا ماحفر سے انتخاب کر کے تاشتہ کیا۔ میری مدومولا تا عبدالقیوم نعمانی کے صاحبز ادہ ابوبکر اور موثلوں کے آداب کا بھی پہنیس ۔ ناشتہ پر بھی تباولہ خیال ہوتا رہا۔ ناشتہ سے فارغ ہوکرا پنے موثلوں کے آداب کا بھی پہنیس ۔ ناشتہ پر بھی تباولہ خیال ہوتا رہا۔ ناشتہ سے فارغ ہوکرا پنے موثلوں کے آداب کا بھی پہنیس۔ ناشتہ پر بھی تباولہ خیال ہوتا رہا۔ ناشتہ سے فارغ ہوکرا پنے ہوٹلوں کے آداب کا بھی کے گاڑیاں تیار ہیں۔ بنچ آجا کیس ۔ کاؤنٹر سے پاسپورٹ دصول کے ۔گاڑیوں ہیں جا بیٹھے۔

بنجور گارڈن اورنگزیب عالمگیر کی یا دگار

چندی گڑھ سے پنجورگارڈن جاتا تھا۔ جو نہی مین روڈ پرآئے، سامنے پہاڑنظرآئے تو ڈرائیور نے بتایا کے بیشملہ کے پہاڑ ہیں۔ جو بہاں سے سوکلومیٹر پر واقع ہے۔ گاڑیاں دوڑتی رہیں۔ راستہ میں بندروں کےغول کےغول سڑک پر دیکھے۔ جوآنے جانے والوں سے بے نیاز اپنی انچل کود میں مصروف تھے۔ کھلے بندوں ان کااس طرح آزادانہ گھومنا پھرتا نئی چیزتھی۔ استے میں پنجورنا می گاؤں کے باغ میں پنچے۔ باغ اورنگزیب عالمگیر کا بنایا ہوا ہے۔ اویں صدی میں یہ نقیر کیا گیا۔ جناب فداخان نے ڈیزائن کیا۔ انہوں نے شاہی معجد لا ہور بھی ڈیزائن کی تھی۔ یہ باغ آج بھی اس طرح اپنے بنانے والوں کی عظمتوں کا اعلان کر رہا ہے۔ قتم قتم کے پھل دا، پول دار، سایہ دار، محورکن، بلند وبالا، رنگ برنگے درخت۔ باغ میں قائم عمارتیں فن تغییر کا شاہکار، آج بھی بڑے دوق وشوق سے لوگ اس کے نظارے سے دل بہلاتے ہیں۔ ہمارا وفد تمام سیاحوں کی نظروں کا مرکز رہا۔ یہ دکھے کر جیرت انگیز خوشی ہوئی کہ پرائمری سکول کے طلباء کا ایک گروپ آیا ہوا تھا۔ اس میں مسلمان، سکھ، ہندو، تمام طلباء شامل ہے۔ باہمی اس طرح محبوں ایک گروپ آیا ہوا تھا۔ اس میں مسلمان، سکھ، ہندو، تمام طلباء شامل ہے۔ باہمی اس طرح محبوں سے سے سرشار کہ بہت، می جیران کن ۔ اس ماحول میں فقیر کھو گیا۔ ہمارے ہاں تو خیر سے اسلام کے نام سے موسوم فرقے ہی باہمی دست بگریبان۔ خون اتری آئکھوں سے ایک دوسرے سے برتاؤ کرتے ہیں۔ کیاد نیا میں جینے کے بہی کچھن ہوتے ہیں؟۔ باغ میں گھوے، عمارتوں کو ویکھا، اس کے تالاب وفوارے ویکھے۔ بروں کی بری ہا تیں۔ مثل بادشاہ واقعی یا دگاریں قائم کرنے میں بھی مدشاہ وشاہ شے۔

یاورہے چندی گڑھ کو تین صوبوں کی سرحد گئتی ہے۔ پنجاب، ہریانہ، ہاچل۔ گھنٹہ ڈیڑھ بعد یہاں سے چلے تو دوبارہ چندی گڑھ کے راستہ سے سر ہند شریف جانے کے لئے وفد رواں دواں ہوا۔ راستہ میں کھر ڑ، پٹیالہ، راجواڑہ کے بورڈ بھی نظر آئے۔ ایک ہوٹل پر چائے کے لئے رکے۔ بچاس کلومیٹر کاسٹر ہوگا یہاں سے سر ہند شریف کا۔

# سر ہندشریف مزار مبارک پرحاضری

جب وہاں پنچ تو ظہری نماز ہو چک تھی۔ سر ہندشریف خانقاہ مبارک کی قدیمی تاریخی مسجد میں مولا نافضل الرحمٰن نے امامت کرائی۔ میرے ایسے جن لوگوں نے تازہ وضوبنا نا تھاوہ بعد میں مولا نا قاری محمد حنیف جالندھری کی امامت میں ادائے فرض سے سبکدوش ہوئے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو موجودہ سجادہ شین سر ہندشریف جناب خلیفہ محمد صادق رضا مجددی کے ظہرانہ میں وفد نے شرکت کی۔ یہاں سے فارغ ہوتے ہی مزارات پر حاضری دی۔ مہمان خانہ سے مجدکو جا کیں تو مسجد کے بین گیٹ میں داخل ہونے کے بجائے گیلری سے سیدھے جا کیں۔ صن سے کر رہے ہی آ پ حضرت شخ احمد سر ہندی، مجد دالف ٹانی پہنے کے مزار پر ہیں۔ آ پ کے مزار مراک کے جمرہ شریفہ میں آ پ کے دو صاحبز اوے خواجہ محمد صادق پین اور حضرت خواجہ محمد صادق پینائی میں آ پ

### قائد جعیت کاحفرت مجدد نید کے مزار پرمراقبہ

مولا نافضل الرحمان تو جمره مباركہ ميں وافل ہوتے ہى حضرت مجدو بينيہ كى پائتى كى جانب سرجھكائے، دونوں ہاتھوں سے اپ مندكو چھپائے، دعا كرنے كے انداز ميں گردن نيكى كے ايب بينے كہ خاصہ وقت گررگيا۔ آپ كے پاس پہلو ميں پہلے مولا نا عبدالغفور حيورى بينے سے وہ الحے تو مولا نا خالد محمود سوم و بينے گئے۔ سب سے آخر ميں مولا نا فضل الرحمان كيفيت دعايا مراقبہ سے فارغ ہوئے تو آئكھيں سرخ تھيں اور چبرہ پر احترام ومحبت كى كيفيات۔ اس دوران مولا نا امداد اللہ، مولا نا قارى محمد حنيف جالندهرى، مولا نا زاہد الراشدى بارى بارى وعا كے لئے موارمبارك برحاضرى دى۔ جو حضرت مجد و بينيہ كے مزارسے ہے كر بجانب قبلہ دوا كركے فاصلہ مواقع ہے۔ خانقاہ سے كھى دور حضرت مجد و بينيہ كے مزارسے ہے كر بجانب قبلہ دوا كركے فاصلہ برواقع ہے۔ خانقاہ سے كھى دور حضرت مجد و بينيہ كے دالدگراى بينيہ كا مزارمبارك ہے۔ وہ بھى فاصلہ برقا۔ وہاں نہ جاسے و مرك نماز سر ہندشر يف مجد ميں باجماعت بردھى۔ اب جادہ فين واحد ما حب، مولا نا نفل الرحمان اور دوسرے چند حضرات كو اپنے گھر لے گئے۔ دہاں چائے پالى اور حارت میں تو وفدر وانہ ہوا۔ اب وفد نے سہار نہور جانا ہے۔

لیکن تھبریئے! مجھے سر مند میں تھوڑی دیر اور رکنا ہے۔

سر ہندشریف مجدومزار کے اصاطبیں داخل ہوں تو خانقاہ شریف کے دروازہ پرسامنے سرک کے اس پارگردوارہ ہے۔ بہت ہی خوبصورت و دستے اور خاصا پررونق ۔ فتح گڑھ کے نام پر گردواروں کا شہر آپ قرارو ہے لیں تو حرج نہیں کہ بہت ہی کثرت سے گردوارے ہیں۔ ہاں میں بھول کیا کہ جب ہمارا وفد خانقاہ شریف میں داخل ہوا تو مزار مبارک حضرت مجدد جہید پرسکھ حضرات بھی احترام میں کھڑے سے احداد ما کیس کھڑے ہے کہ اللہ والوں کی مجت لوگوں کے دلوں پر آسانوں سے بہاں دعائے لئے حاضر ہوتے ہیں۔ بچ ہے کہ اللہ والوں کی مجت لوگوں کے دلوں پر آسانوں سے احراق ہے۔

مزارمبارك كامحل وقوع

وہال صحن میں ایک دروازہ لگاتھا۔ معلوم ہوا کہ حضرت مجددصا حب م<sub>یس</sub>یہ کے اصل مزار پرجانے کے لئے سرنگ کے مند پر بیدروازہ ہے۔ یہاں سے بنچے جاتا پڑتا ہے۔ جہاں ہم نے دعا

کی وہ گراؤیڈ فلور کا مزار ہے۔ بعینہ اصل کے اوپر۔اصل تہدخانہ میں ہے جے سرنگ کے ذریعہ راستہ جاتا ہے۔اصل مزارات آج بھی کیے سادہ سنت وشریعت کے مطابق ہیں۔اس ہے آپ کے ماحی بدعت ہونے کی ادامبارک کوئن تعالیٰ نے مزارشریف کے ذریعے بھی محفوظ رکھا ہوا ہے۔ جہاں ہم نے سلام عرض کیا۔اس کمرہ کے او پر بھی کمرہ ہے۔اس میں بھی مزارات بنائے گئے ہیں ۔عرس کےونوں میں فرسٹ فلور گراؤ نڈ فلور پرلوگ سلام عرض کرتے ہیں ۔اصل مزار مبارک کیا اور سادہ تبہ خانے میں واقع ہے۔جاری وہاں موجودگی میں عصری اذان ہوئی۔ آج بھی حصرت مجدد صاحب بيبية كے مزار مبارك كى مىجد شريف ميں صلوٰ ۃ وسلام كے بغير اذان ہوتى ہے۔خلیفہ صاحب بینی سجادہ نشین ہمارے وفد کے ہمراہ رہے۔ آپ نے بہت ہی عزت دی۔ یہ سب صحیح العقیدہ میں۔مزارشریف جاتے ہوئے بہت دکا نمیں ہیں۔اس میں مکتبے بھی ہیں۔لیکن وفد کے پاس وقت نہ تھا۔ طائرانہ نظر تو پڑی تفصیلی جائزہ کا موقع نہ ملا۔ آج حفزت مجدد صاحب مسيد كم مزار مبارك ير مار ع حفرت مولانا خواجه خان محمد صاحب ميد صرف ياديى نہیں آئے۔ بلکہ آپ کی یادول اور حضرت مجدد صاحب بیلید کے قدموں کے درمیان کھوگیا۔ بظاہر کہ کھڑا تھا۔ارے سوچوتو سبی! سعاوت مندی کہاں لے آئی؟ آل،اولاد، جماعت، رفقاء کے لئے رب کریم کے حضور بھیک ماتھی۔خوب ماتھی اورامید ہے کہ میں نے اسینے حساب سے ما تکی۔اللہ تعالیٰ نے بے حساب عنایت فرمائی ہوگی۔ مجھے ڈرنگ رہا ہے کہ کہیں افسانہ نہ بن جائے۔ورندول کی کیفیت توسوائے۔

# حفرت مجدديية كفخضرحالات

حضرت مجددالف ٹائی پہیلے کی ولادت باسعادت شوال ۹۷۱ ھرمطابق جون ۱۵۳۳ میں ہوئی۔ سر ہندشریف آپ کی ولادت سے دوسوبرس پہلے سے آباد چلا آ رہا ہے۔ اس کا قدیم میں ہوئی۔ سر ہندی میں شیر کو کہتے ہیں۔ رند کے معنی جنگل ہیں۔ سہرند کا قریب المحرح سر مرہند ہوا۔ یا یہ کہ ایک زمانہ میں بیشہر غزنویوں اور ہندوؤں کے لئے سرحد کا کام دیتا تھا۔ اس لئے سر ہند کہلایا۔ ۱۵۱۱ء میں سلطان محمد غوری نے اسے فتح کیا۔ فیروزشاہ تعنق نے اسے تی دی۔ بابر اور ہمایوں بھی سر ہند آئے۔ یہاں سے دہلی دوبارہ جاکر تخت و تاج سنجالا۔ عہد مغلیہ میں ۱۳۲ مساجد، سرائے ، کنویں اور مقبرے یائے جاتے تھے۔ حضرت مجدد صاحب پہیلے نے بھی وقیع کلمات اپنے شہر کے متعلق استعال کے۔ (وقوت وفر بیت جس ۱۳۱) آج باتی مساجدتو اپی جگه، خود حضرت مجد دالف ثانی میلید کے والدگرامی کے مزار شریف کے قریب کی مسجد کی ویرانی دیکھی خہیں جاتی۔ یہ مجھے ایک دوست نے بتایا۔ کہاں مولا نا ابوالکلام آزاد میلید یاد آئے۔ آپ نے تقسیم کے وقت دبلی جامع مسجد سے مسلمانوں کوڑک وطن سے منع کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ: ''تم تو جارہے ہو۔ تم چلے گئے تو ان لاکھوں مساجد کا کیا تو جارہے ہو۔ تم چلے گئے تو ان لاکھوں مساجد کا کیا ہے۔ گا؟'' قلن دوسرے میں دیدہ گھوید حضرت مجد دالف ثانی میلید کا سلسلہ نسب سے گا؟'' قلن میں میں نا فاروق اعظم تک پہنچتا ہے۔ آپ نسبا فاروقی ہیں۔ شاہ ابوالحن زید فاروقی نے ۲۸ واسطوں کا ذکر کیا ہے۔

غرض فاروتی النسب قریش ہیں۔آپ کے والدگرای کا نام مخدوم عبدالا حد محتلظہ ہے۔
حضرت مجد دصاحب کے پندر ہویں جد شہاب الدین علی فرخ شاہ کا بلی محتلظ ہے۔ انہیں کے سلسلہ
سے حضرت بابا فرید الدین سمنج شکر محتلظ ہیں۔حضرت مجد وصاحب کے جد ساوی امام رفیع
الدین ،حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت سید جلال بخاری (وفات ۲۸۵ھ) اوچ شریف کے
امام الصلوق اور خلیفہ نتھے۔مخدوم سید جلال بخاری محتلظ ہے امام رفیع الدین کوسر ہند شریف بھیجا تھا
اور انہوں نے آپ کے تھم پریہاں قیام فرمایا۔
(ایسناص ۱۳۰)

# حضرت مجدد بييے کے والدگرامی

حضرت مجدد مجالا کے والد گرامی حضرت مخدوم شیخ عبدالا صد مجالا میں حضرت شیخ عبدالا صد مجالا کے بعد عبدالقدوس گنگوہی جیسی صابری مجلا سے بیعت تھے۔حضرت عبدالقدوس گنگوہی مجلا کے بعد حضرت کے خلیفہ رکن الدین مجلا سے خلافت حاصل کی۔ ان دو ہزرگوں کے علاوہ شاہ کمال کی سینے کے مخلا میں مجلا ہے کہ مجاز کا محدوم عبدالا حد مجلا کے علاوہ شاہ کی ماہر سے علم شریعت بدی عمر میں حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی مجلا کے حکم پرحاصل کیا۔ آپ نے جون پور، بنگال میں طلب علم کے لئے سفر کئے۔حضرت مجددصا حب مجلیہ اپنے والد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ: ''تمام علوم میں دستگاہ کامل رکھتے تھے۔لیکن فقہ واصول فقہ میں آپ کی نظیر نہ میں فرماتے ہیں کہ: ''میں نے بارہا اپنے والد سے سنا کہ اہل بیت سے '' حضرت مجددصا حب بیلے فرماتے ہیں کہ: ''میں نے بارہا اپنے والد سے سنا کہ اہل بیت سے '' حضرت مجددصا حب بیلے فرماتے ہیں کہ: ''میں نے بارہا اپنے والد سے سنا کہ اہل بیت

كرام كى محبت كوايمان كى حفاظت اورحس خاتمه من بزادخل ہے۔ جب والدصاحب كوسكرات شروع موئى توميں نے آپكويا دولايا فرمايا المحمد الله و الممنة ! كه ميں اس محبت ميں مرشاراور اس دريائے احسان ميں غرق موں۔

البي تحق بني فاطمه، كن بر ايمان خاتمه

(زبدة القامات ١٢٣)

جو بدنصیب خارجی،سیدناعلیٰ،سیدناحسینْ،سیدنا مہدی علیه الرضوان کے متعلق دلخراش، بیہودہ یا دہ گوئی کرتے ہیں۔قارئین کرام یقین فر مائیں کہان ملاعنہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔

حضرت مجددصا حب محیوی عانب ایک میل پرآپ کا موار واقع ہے۔ حضرت مجد وصا حب میریک مجددصا حب محیوی علی سے مغربی جانب ایک میل پرآپ کا موار واقع ہے۔ حضرت مجد وصا حب میریک کے چھ بھائی سے حضرت مجد وصا حب محیوی نے الله کمال کیریک میریک کا دور بچپن میں پایا۔ حضرت مجد وصا حب محیوی نے دوالدصا حب کے ساتھ ان کی خدمت میں جاتے سے ۔ حضرت مجد و صا حب محیوی نے نے تھوڑی مدت میں سیکیل حفظ قرآن کی سعاوت حاصل کی ۔ پھر والدصا حب محیوی ہے نے تھوڑی مدت میں سیکیل حفظ قرآن کی سعاوت حاصل کی ۔ پھر والدصا حب محیوی ہے ہے معلوم عربی پڑھے۔ موالا نا کمال شمیری محیوی جو سیالکوٹ میں مقیم سے اور معروف علامہ ملاعبدا کہ کیم سیالکوٹی محیوی کے بھی استاذ سے ۔ ان سے بھی حضرت مجد وصا حب نے مختب محدث کے شاگر دینے یعقوب صرفی تشمیری محیوی سے مختب کے دوسا حب محیوی کی محیوی محدث کے شاگر دینے والدگرای کی زندگی میں تمام علوم مضرت مجد وصا حب محیوی نے درس و قد ریس کا بھی سلملہ قائم کیا۔ آپ ایپ والدگرای کی زندگی میں تمام علوم حاصل کیا۔ آپ ایپ والدگرای کی زندگی میں تمام علوم حاصل کر چھے سے ۔ آپ نے درس و قد ریس کا بھی سلملہ قائم کیا۔ آگرہ بھی محمود نے ہوئی میں ما قات رہی لیکن اختلاف ذوق و مسلک کی وجہ سے مناسبت نہ ہوئی۔ تا ہم فیفی وفیق سے بھی ملا قات رہی لیکن اختلاف ذوق و مسلک کی وجہ سے مناسبت نہ ہوئی۔ تا ہم فیفی آپ کے جمزعلمی کا نہ صرف قائل تھا بلکہ استفادہ بھی کرتا تھا۔

آ گرہ قیام طویل ہوا تو حضرت مجدد صاحب بھید کو آپ کے والد گرای شیخ عبدالاحد پہید آگرہ کے درمیان تھامیر عبدالاحد پہید آگرہ کے درمیان تھامیر میں تر ہندوآ گرہ کے درمیان تھامیر میں قیام ہوا۔ تو تھامیر کے حاکم شیخ سلطان پھید کے ہاں قیام ہوا۔ اشارہ غیبی ہوایا حضرت مجدد صاحب بھید کے اخلاق دخصوصیات کی بناء پر حاکم نے حضرت مجد وصاحب بھید سے اپنی بیٹی

کاعقد کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یوں شیخ عبدالاحد پہینہ اپنے بیٹے حضرت شیخ احمد مجد دالف ٹانی پہینہ کے ساتھ اپنی بہوکو بھی بیاہ کرسر ہند تشریف لائے۔ سر ہند پینی کر حضرت والدصاحب بھیلہ سے حضرت مجد د صاحب پہینہ نے علوم ظاہری وباطنی کا اکتساب جاری رکھا۔ حضرت مجد د بہید حضرت خواجہ باقی باللہ بہینہ کی خدمت میں

والدصاحب بہت ہے جس سلسلہ چشتہ وقادر یکاسلوک کمل کیا۔ والدصاحب بہت کی وصال کے بعد ۲۰۰۸ ہیں جات کے ارادہ سے دہلی آئے تو حضرت خواجہ باتی باللہ بہت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت خواجہ باتی باللہ بہت کا اصل نام رضی الدین ابوالموئی جمہ باتی بن عبدالسلام خلمی بہت ہے۔ مشہور خواجہ باتی باللہ بہت کا بلی خم وہلوی کے نام سے ہوئے۔ آپ عبدالسلام خلمی بہت ہے۔ مشہور خواجہ باتی باللہ بہت کا بلی خم وہلوی کے نام سے ہوئے۔ آپ اے متعدد مشاکخ سے کسب فیض کیا اور نقشبندی سلسلہ کے امام قرار پائے۔ قلعہ فیروزی دہلی میں بڑی نہراور بڑی مجرفتی۔ وہاں وفات تک مقیم رہے۔ سلسلہ نقشبند رہے کا چشمہ فیض

سلسلہ نقشہند یہ ہندوستان میں دو ذرائع سے پھیلا۔ خواجہ عبیداللہ احرار بیرا یہ کے بھیج خواجہ امیر ابوالعلاء اکبرآ بادی بیری ہے ذریعے سے جوسلسلہ چلا۔ اس میں چشتیہ ونقشبند یہ باہم مخلوط بیں۔ دوسراطرین حضرت خواجہ باتی باللہ بیری کا ہے۔ اصلاً سلسلہ نقشبند یہ بہ ہم جواختلاط سے متر اسے ۔ خواجہ باتی باللہ بیری کے خلیفہ حضرت مجد دالف ثانی بیری کے ذریعے پورے عالم میں اس سلسلہ کا فیض چلا۔ خواجہ باتی باللہ نے اللہ نے ۱۹۰ء میں دبلی چالیس سال کی عمر میں وصال فر مایا۔ دبلی سلسلہ کا فیض چلا۔ خواجہ باتی باللہ نے ۱۹۰ء میں دبلی چالیس سال کی عمر میں وصال فر مایا۔ دبلی مغربی میں قدم رسول کے قریب آپ کا مزار ہے۔ جوزیارت گاہ خلائی ہے۔ مضرت مجد دالف ثانی بیریہ بحضرت خواجہ باتی باللہ بیریہ سے کیا مرشد اپنے مرید کا انظار میں تھا۔ حضرت خواجہ بیریہ بال تو اللہ رب العزت کو منظورت میں بیری خواجہ بیریہ کے دور میں ایک ماہ ایک ہفتہ بی ہی ۔ حضرت خواجہ بیریہ کی خدمت میں رہے۔ پہلے دن شخ نے خود فر مایا کہ آپ ہمارے پاس چند روز میان دبی ، ایک ماہ ایک ہفتہ بی ہی ۔ حضرت میں دہ بیریہ کے دور بروز تصوف کے مرا تب درجہ صاحب بیریہ نے ایک ورز فر مایا کہ تہیں نبیت نقشبند ہے کامل طور پر بر درجہ سے ہوتے رہے۔ حضرت خواجہ بیریہ نے ایک روز فر مایا کہ تہیں نبیت نقشبند ہے کامل طور پر بر درجہ سے ہوتے رہے۔ حضرت خواجہ بیریہ نے ایک روز فر مایا کہ تہیں نبیت نقشبند ہے کامل طور پر بر درجہ سے ہوتے رہے۔ حضرت خواجہ بیریہ نے ایک روز فر مایا کہ تہیں نبیت نقشبند ہے کامل طور پر بر درجہ سے ہوتے رہے۔ حضرت خواجہ بیریہ نے ایک روز فر مایا کہ تہیں نبیت نقشبند ہے کامل طور پر

ماصل ہوگی۔ آپ سر ہند آگئے۔ دوبارہ شخ سے ملنے دبلی گئے۔ تو خرقہ خلافت ہے بھی سر فراز ہوئے۔ تیسری باد کے تو حضرت خواجہ پہلے نے دبلی سے با ہرنکل کر آپ کا استقبال کیا۔ حضرت خواجہ پہلے نے دبلی سے با ہرنکل کر آپ کا استقبال کیا۔ حضرت خواجہ پہلے نے اس بار فرمایا کہ اب امید حیات کم ہے۔ اپ کم من بیٹوں اور اہلیہ کی تربیت کا حکم فرمایا اور ساتھ ہی خوشخری دی کہ آپ ایسا چراغ بنیں گے جس سے ایک عالم روش ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ صاحب پہلے نے فرمایا: ''شخ احمہ پہلے وہ آفناب ہیں جن کی روشی میں ہم جیسے ہزاروں ستارے کم ہیں۔'' حضرت مجدد پہلے سر ہند میں رہے۔ زیادہ وقت کوششینی میں گزرا۔ ہندوستان میں دبلی کے بعد لا ہور دوسرا برا امر کرعلی ہوتا تھا۔ حضرت مجدد پہلے سر ہند سے لا ہور تشریف لائے۔ مولا نا طاہر لا ہوری پہلے اور دیگر حضرات آپ سے بیعت ہوئے۔ حضرت مجدد صاحب پہلے لا ہور میں تھے کہ دبلی میں حضرت خواجہ پہلے کا وصال ہوگیا۔ آپ لا ہور سے صاحب پہلے کے دبلی میں حضرت خواجہ پہلے کا وصال ہوگیا۔ آپ لا ہور سے صاحب پہلے کے عزیز ان دمرید بن سے تعزیت کی۔ چندروز وبلی میں رہے۔ خانقاہ حضرت خواجہ صاحب پہلے کے عزیز ان دمرید بن سے تعزیت کی۔ چندروز وبلی میں رہے۔ خانقاہ حضرت خواجہ کی رونقیں بحال ہوگئیں۔ پھر مربد تن سے تعزیت کی۔ چندروز وبلی میں رہے۔ خانقاہ حضرت خواجہ کی رونقیں بحال ہوگئیں۔ پھر مربد تن کے۔ اس کے بعد صرف ایک بار دبلی آگے۔

# دين اكبرى كاقلع قمع

زندگی میں وصال ہوا۔خواجہ محمد سعید میسید ،خواجہ محمد معصوم نہیلید آپ کےصا جزادگان اور دیگر خلفاء کے ذریعے آپ کےسلسلہ نقشبند میں مجد دمیے فیوض و بر کات کل عالم کو پہنچے۔ وفدکی سہار نیور میں حاضری

وائے عاشق! میں کہاں کہاں سے گزرگیا۔ چلئے واپس چلتے ہیں۔ سر ہند شریف سے
چل کر آگے قافلہ کی منزل سہار نپورتھی۔ شخ الحدیث، برکۃ العصر، حضرت مولانا محمد زکریا
کاندھلوی پہینہ کے جانشین حضرت مولانا محمط کی اندھلوی کے ہاں حاضری تھی۔ اور عشائیہ تھا۔
سر ہندشریف سے چلے۔ داستہ میں انبالہ سے گزرے مغرب بھی سی پٹرول پہپ پر حضرت قائد
محترم کی امامت میں پڑھی۔ عشاء کے بعد سہار نپور پنچے۔ میرے مخدوم حضرت مولانا سید
محمود میاں نے داستہ میں بتایا کہ سہار نپور کا اصل نام شاہ ہارون پورتھا۔ وہ اس شہر کے بانی تھے۔
زمانہ گزرنے سے شاہ ہارون پور سے سہار نپور ہوگیا۔ اس طرح آپ نے بتایا کہ لا ہور میں ایک
گیٹ ''مستی گیٹ' ہے۔ اس کا اصل نام مجدی گیٹ تھا۔ اس گیٹ کے ساتھ مجد ہے۔ مجد کو
پنجا بی میں میت کہتے ہیں۔ تو مسینی گیٹ ہوا۔ پھرآ سے چل کر''مستی گیٹ' ہوگیا۔

رات عشاء کے بعد ٹی سنٹر میں واقع حضرت شیخ الحد یہ پہید کے مکان پر حاضر ہوئے۔حضرت مولانا سید محمد شاہر سہار نپوری استاذا لحد ہے، ناظم مظاہر العلوم کی سربراہی میں مدر سے کاعملہ بنتہی طلباء اورخواص استقبال کے لئے جمع تھے۔ایک ایک گاڑی مکان کے دروازہ پر گئی، مہمان الرتے مصافحہ ومعانقہ ہوتا۔مہمان گھر کی طرف روانہ ہوتے پھر دوسری گاڑی گئی۔ جب ہماری گاڑی گئی، فرنٹ سیٹ سے مولانا امجد خان اتر ہے۔استقبال ہوا۔اس کے بعد فقیر نے دروازہ کھولا۔اتر نے کے لئے سنجلا۔گاڑی سے سرتکالاتو مولانا سید محمد شاہر سہار نپوری نے بہچان لیا۔ بوی محبت سے اعلان کرتے ہوئے خوب زورز ورسے فرمارہ ہیں: 'لو ہمارے مولانا اللہ وسایا بھی آگئے۔'' اب طلباء اور اساتذہ نے فقیر کو گھیرلیا۔حضرت مولانا محمد طلحہ کا نہ حلوی سے طے۔ فقیر ابھی بیٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ ایک دفعہ پھرارتھا ش پیدا ہوا کہ بیرکارواں قائد محترت مولانا کے مضرت مولانا محمد کو کی کر محبت کے مارے آگھول سے آئو نوٹینے گئے۔اب تمام آ چی تو حضرت مولانا محمد کو کہ میں مائل کئے۔ اس منظر کود کی کر محبت کے مارے آگھول سے آئو نوٹینے گئے۔اب تمام آچی تو حضرت مولانا محمد معدل سے آئو نیں ہوئی کے۔اب تمام آچی تو حضرت مولانا محمد میں المحمد سے محمد مرایا کہ میں مائل کئے۔ شاہر صاحب نے محمد مرایا کہ درائیونٹر سے والیسی پر''احتساب قادیا نیت' کی باون جلد میں لے کا اسے شاہر صاحب نے محمد مرایا کو کہ ایک کو ایک کے ایک کر میاز والوں کو کتاب کا کراہے دینا پڑا۔لیکن کھمل سیٹ کیکر آیا تھا۔آئ وہ وہ سیٹ طلباء شاہر اور ہماز والوں کو کتاب کا کراہے دینا پڑا۔لیکن کھمل سیٹ کیکر آیا تھا۔آئ وہ وہ سیٹ طلباء

کومطالعہ کے لئے جو ختم نبوت پر تخصص کررہے ہیں،ان کو دینا تھا۔ آپ کا تذکرہ وتعارف ہوا۔ گفتہ بھر کتاب کا تعارف ہوا معلوم بھی نہیں تھا کہ آپ آخ آئیں گے۔ آپ کو دیکھا تو دل باغ باغ ہوگیا۔

ہیں اور کین! قدرت کی طرف ہے اس مرکز علم وضل میں بیدو قیع کلمات نقیر کے لئے انعام الہی تھا۔ جب طلباء نے استاذ محترم کے اس خصوصی کرم کودیکھا تو نقیر ہے انہوں نے بھی محبت فریائی نقیر مارے ندامت کے دضو کا بہانہ کر کے مکان کی شرقی سائیڈ پر علیحدہ ہوگیا۔

حضرت شيخ الحديث بهيد كيمكان كانقشه

قارئين! يحضرت فيخ الحديث كامكان ب-آج بم وبال بي جهال حضرت مولانا رشید احد کنگونی مید، حضرت مولا ناخلیل احدسهار نپوری مید، حضرت مولا تا یخی کا ندهلوی میده حفرت مولانا حسین احمد مدنی بهید، حفرت قاری محمد طیب بهید، حفرت شاه عبدالرحیم رائے پوری میسید، حضرت شاہ عبدالقا در رائے پوری میسید، بانی تبلیغی جماعت مولانا محمد الیاس میسید، مولانا محمد بوسف کا ندهلوی مستدے سے لے کرمولا نا ہارون محصہ تک،سیدعطاء الله شاہ بخاری محصہ مولانا حبیب الرحمٰن لدهیا نوی میلید سے لے کرمولا ناسید اسعد مدنی میلید تک، غرض برصغیر کی کوئی اہم ویی علمی مخصیت الی نہیں جس نے یہاں قدم نہ کائے ہوں۔ آج وہاں اس اعزاز کے ساتھ حاضری، بھلاتصورتو کریں؟ وہی مکان، میرے خیال میں ایک اینٹ کا بھی اضافتہیں ہوا۔ وہی یراناوتی ہینڈ پپ ( نلکا)بس و کیھتے ہی رہ گیا۔ دیوانوں کی طرح محوجیرت ہوں۔وضو سے فارغ ہوا۔مولانا محمد شاہد صاحب نے مجر لکارا: ادھرآ ہے! فقیر جہاں کھڑا تھا، بیٹھ گیا۔ وہ مسکراکر خاموش ہو مجئے۔حضرت مولانا زاہدالراشدي رش سے بیخے کے لئے فقیر کے قریب ہوئے۔ دستر خوان لگا۔ برکتوں اورمحبتوں کا برتو لتے ہوئے تھا۔ کھانا سے فارغ ہوئے۔حضرت مولا ناطلحہ کا ندهلوی منظلہ سے اطمینان سے مصافحہ ہوا۔ دعا ئیں لیں۔ اور مبحد آ گئے۔ بیر مخلہ کی جامع مبحد جہاں سالہا سال حضرت مین الحدیث میں نے اعتکاف کیا۔ اس قدیم متجد میں مولانا قاری محمد حنیف جالند هری نے امامت کرائی۔

قائد جمعيت كاجامعه مظاهر العلوم ميس خطاب

سنن ولوافل، وترسے فارغ ہوئے تو حضرت مولانا سيدمحمد شاہرصاحب سہار فيورى

نے اعلان کیا۔ تمام اساتذہ طلباءمبر کے قریب جمع ہو گئے۔ اچھا بھلا جلسہ کا ساں بن گیا۔ حضرت مولا تانفنل الرحلن صاحب نے علم ،علماء، طالب علم ، كتاب ، مدرسه، حديث ،مندحديث ،حفرت فيخ الحديث بيلة براتن مربوط وجامع مفتكوك جو خيرالكلام يا كلام الملوك كالمصداق تقى - جامع ومخارخطاب يرابل علم جموم جموم الشحديهال مجصمولانا قارى محرعبداللد بنول والع بهت ياد آئے، جوفر ماتے ہیں کہ "مولا نافعنل الرحلٰ خطاب کے لئے کھڑے ہوں تو لگتاہے کہ آ ب کے سامنے کتاب کھل جاتی ہے۔' واقعہ یہ ہے کہ دلیل کی دنیا میں آپ کا کوئی ٹانی نہیں۔ دعا کے بعدزیارت ومصافحہ والوں نے آپ کو گھیرلیا۔

مظاهرالعلوم مين شعبه ختم نبوت

گاڑیوں میں بیٹھنے کے بجائے مجدو مدرسہ کی وسیع عظیم خوبصورت عمارت سے لکلے تو سڑک کے اس یار' دیشنج الحدیث منزل' بھی۔ جو کی منزلہ اور فن تقمیر کا شاہکار ، ٹی ، چیکدار اور آب دار۔ وہاں جائے بی تو مولانا راشد صاحب گورکھوری نے تعارف کرایا۔ جوتصص ختم نبوت کے شعبہ میں مدرس میں۔ این کلاس تخصص میں لے مجے۔ کتابوں کود یکھا۔ یا کتان میں شائع شده عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت كي جمله انهم كتب موجود تعين " قادياني ندبب كأعلمي محاسبه" جے اس فقیر نے حضرت مولا نامحد یوسف لدھیا نوی شہید بھٹا کے تھم برتخ تے کر کے ملتان سے شائع كيا تفا۔اس ياكستاني نسخه كائلس مندوستان ميں طبع كيا كيا ہے۔اسے ديكھا تو گمان نہيں، یقین ہونے لگا کہ حق تعالی فقیر کی بخشش ضرور فرمائیں گے۔ خیر کیا عرض کروں۔ بہت خوثی موئی۔اتنے میں حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندھری تشریف لائے۔بہت ہی خوشی کا اظہار فرمایا۔مبارک باددی۔وفدگاڑیوں میں بیٹھا۔حسرت مجری نظروں سےمظاہرالعلوم کے جاہ وجلال، بزرگوں کی محنت اوران کے قدموں کے نشان برخود کو کھڑا یا کر جومسرت حاصل ہوئی، اسے میٹتے ہوئے گاڑیوں میں کیا بیٹھے۔بس بٹھادیئے گئے۔

دارالعلوم ديو بندكي طرف رواتكي

گاڑیاں چلیں تو سامنے دارالعلوم دیوبند جانے دالی سڑک، پشت کی جانب مظاہر العلوم \_ ہاں قبلہ! وہ مظاہر جسے حصرت مولا نا احماعلی شارح بخاری بہتلہ محدث سہار نپوری بہتلہ نے قائم کیا۔حضرت مولانا احمالی محدث سہار نبوری بہت کے شاگرد حضرت مولانا پیرمبرعلی شاہ

گواڑوی میں اور حضرت مولا تا محمد قاسم نا تو نوی میں ہے۔ اس ماحول سے کیونکر رخصتی ہوئی؟
کیفیات بیان ۔ کرول بھی تو کیسے؟ کل سے انٹریا ہیں پھررہے ہیں اور اب رات گئے دیو بند جارہ ہیں۔
ہیں۔ حضرت مولا تا سید محمود میاں مہتم جامعہ مدنیہ جدید، حضرت مولا تا سید محمد میاں ناظم عموی،
ہجھیت علماء ہند کے بوتے ہیں۔ آپ کا خاندان آگے چل کرحا جی عابد حسین ہوہ ہے جاملا ہے۔
جو دار العلوم دیو بند کے بانی رکن تھے۔ مولا نا سید محمود میاں نے حالات ووا قعات سہار نپور ودیو بند
کے تذکروں پر مشمل سائے۔ گاڑیاں شہر کے وسط سے چلی تھیں۔ نگلتے نگلتے بورے شہر کا نظارہ
ہوگیا۔ گویا حضرت من فی الحدیث میں اور پھر یوں سڑک کے دیدار ہوگیا۔ وہ ریلوے شیش جہاں سے
حضرت مدنی میں کیا بیان کر آ رہے ہیں اور پھر یوں سڑک کے راستے رائے بور جارہے ہیں۔ وائے
عاشتی! میں کیا بیان کروں؟ کیا ترک کروں؟ دن بھر تحرک رہے تھے۔ اب آ رام دہ گاڑی میں بیشے
عاشتی! میں کیا بیان کروں؟ کیا ترک کروں؟ دن بھر تحرک رہے تھے۔ اب آ رام دہ گاڑی میں بیشے

دارالعلوم ديوبندمين استقبال

ابنعرے لکنے سے بیدار ہوا۔ آکھ کھولی تو بی ٹی روڈ پر'' دارالعلوم دیو بند' کا بورڈ سامنے، دارالعلوم کا مدنی گیٹ سے بیدار ہوا۔ آکھ کھولی تو بی ٹی روڈ پر'' دارالعلوم کا مدنی گیٹ۔ ہزاروں طلباء استقبال کررہے ہیں۔ تل دھرنے کو جگہ نہیں ۔سناہے دارالعلوم میں بارہ ہزار طالب علم پڑھتے ہیں۔اب خود سوچنے کہ منٹ کا سفرایک گفتنہ میں ہوا۔ گفتنہ میں میں شاکھ ہوا۔ سے مسئول کے شروع ہوجا کیں گے ایک مضمون میں شاکع ہوا۔ جواب بھی انٹرنیٹ پرموجود ہے۔

جامع متجدالرشد دارالعلوم دیوبند سے مدنی گیٹ، قدیم متجد کے بغل میں واقع سڑک کے پارمہمان خانہ کے سامنے گاڑیاں باری باری آتی گئیں تو جب ہم اتر ہے بہت دوستوں نے محبت سے ہاتھ بڑھائے ۔ حضرت مولا ناسید محمود مدنی سے نیاز مندانہ مجت بھرامصافی ہوا۔ مہمان خانہ کی لفٹ سے دوسری منزل پر محین تو ایک صاحب ''شاہ عالم گورکھیوری'' کہ کربغل گیر ہوئے۔ ہاں! یہ تو میرے پرانے محن ونخد دم۔ان سے عرض کیا کہ گاڑیوں سے سامان آجائے تو کتابوں کے دوکارٹن آپ اٹھالیس تا کہ میرابو جھ کم ہو۔ باتی ایک چھوٹا سا بیک جس میں تین جوڑے، ایک شایر جس میں دوائیاں، چنگی پروگرام۔ بقیہ سامان سے فراغت ہوئی۔اب کمرےالاٹ ہونے شاہر جس میں دوائیاں، چنگی پروگرام۔ بقیہ سامان سے فراغت ہوئی۔اب کمرےالاٹ ہونے

کے۔ ہمارے کمرہ میں مولا نا ایداد اللہ کراچی ، مولا نامفتی غلام الرحمٰن پیثاور، ڈاکٹر خالد محود سومرد، ولانا عبدالقيوم باليجدى مولانا قمرالدين مولانا عبدالواسع بلوچستان مولانا رشيد احمدلدهيانوي رجیم یارخان بفقیرراقم ،آٹھ افرادا کیک کمرہ میں ہوں مے۔مولا ناعطاء الرحمٰن نے نام پڑھےجس کا نام آتا گیا، اشتے کے اور خواب گاہ میں میز بانوں نے پہنچا دیا۔مولانا رشید احمد اور مولانا عبدالواسع کے درمیان فقیرراقم کا پانگ تھا۔ وہاں بیٹھاہی تھا۔ ایک نوجوان بہت محبت سے بغل کیر ہوئے۔معانقہ کے دوران انہوں نے بتایا کہ میرا نام جنید ہے۔ بیمولانا جنیدصاحب''تراث الاسلامی شعبه کمپیوٹر' کے سینئر ساتھی اور مولا ناشاہ عالم صاحب مذخلہ کے دست راست ہیں۔ان ہے بہت اُنس ہوا۔ لگتا ہے کہ عالم ارواح کی مانوسیت کام آگئے۔ یا بیکداکثر ای میل ان کے ذر بعد ہوتا ہے۔ وہ تعارف کام آ حمیا۔ بہر حال بہت ہی فرمین ساتھی ہیں۔اتنے میں ایک اور ساتقى آ مے بوصے مولانا شاہ عالم صاحب فرمایا كديداردوسے تمام كتب ورساكل مندى ميں ترجمه کے ماہر ہیں۔ وہ بھی محبت واخلاص سے ملے۔اب مولانا شاہ عالم صاحب نے فرمایا کہ مج کا كيانظم بي؟ فقير نے عرض كيا: صرف دودن بيں \_ تعاند جمون ، كنگوه ، تا نو ته ، رائے يور ، جلال آباد جانے کودل کرتا ہے۔مولا تانے فرمایا کمنظوری مل جائے گی۔اس پر بہت خوشی ہوئی۔فقیرنے عرض کیا کہ دارالعلوم و بوبند مدرسہ میں ہی اب تین مساجد ہیں ۔مسجد چھتہ ،مسجد قدیم ،مسجد الرشيد \_الرشيد وسيع وعريض، خوبصورتي من بمثال اورفن تغير كاشابكار اورونيا كي خوبصورت مساجد میں اس کا شار ہوتا ہے۔اس کے تہدفانہ میں اس وقت دار الحدیث عارضی قائم ہے۔اس وقت باره صدطلباء دوره حديث شريف من شامل بين مسجد قديم سے مراد دارالعلوم ويو بندكي وه معید ہے جو دارالعلوم کے طلباء کے لئے بنائی حمی ۔ سوسال سے زائد عرصہ میں یہال کون کون سے اللدتعالى كيمجوب بندول فيسرنياز جمكايار بى مجدجهمة تويدوبى مجدب جهال ايك استاذمانا محمود اور ایک شاگرومحمودحس نے انار کے درخت کے نیچے دارالعلوم دیوبند مدرسہ کی تعلیمی سركرميون كا آغاز كيا تعار ويوبند قصبه اب آسفور في طرح مدارس وجامعات كا مركز بن كيا ہے۔ ہرگلی میں وینی مدرسداور ہرموڑ پرمسجد آپ کونظر آئے گی۔ ملامحموداستاذاول کی مسجدومزار بھی طیتے ہوئے دیکھا۔ وہاں بھی مدرسہ قائم ہے۔ خبر نقیر نے مولانا شاہ عالم صاحب سے عرض کیا کہ کوئی سائقی صبح فمازے پہلے مجھے یہال مہمان خاندے وصول کرلے۔ان مساجد میں سے کسی

ایک میں نماز ہوجائے، پھر دیوبند میں بزرگوں کے مزارات پر جانے کاعمل شروع ہوجائے۔
مولانا جنیدصا حب نے فرمایا کفتح آپ کو میں لے کر جاؤںگا۔ پہلے مجد میں نماز پڑھیں گے۔
پھر زیارات کے لئے چلنا ہے۔چلیں!اب سوجائیں۔ایک بجے رات سے بھی اوپر وقت ہوگیا تھا۔تمام کمرہ کے حضرات گہری نیند میں تھے۔فقیر بھی سوٹے کے لئے دراز ہوا۔
ساارد سمبرکی مصر وفیات

صبح اذانوں سے قبل جاگ ہوگی۔وضوکر کے تیار ہوئے تھے کہ مہمان خانہ کے خادم کشمیری چائے لائے، وہ نوش کی۔ برادر مولانا جنید صاحب تشریف لائے۔ان کے ساتھ مجد قدیم وارالعلوم و لوبند میں جومہمان خانہ کے دروازہ کے سامنے سے اس پار واقع ہے۔ وہاں نماز پڑھی۔ لکھنؤ سے مولانا محمد منظور نعمانی میں کے صاحبزاوہ علامہ سجاد نعمانی کی یہاں زیارت کی۔ باجماعت نماز بڑھی، المحمد للہ!

بس اب رہے ویں کہ کیفیات بیان کرناممکن نہیں۔ مولا نا جنید صاحب لے کر چلے۔
قدیم عمارت دارالعلوم کی بہت کچھ گرائی جا چکی، بہت کچھ باتی ہے۔ جوگرائی جا چکی اس پر جدید
تقیرات کی منزلہ، کوہ قامت، خوبصورت، سادہ، گرسلقہ کی قائم ہیں۔ باب الظاہر کی جانب کی تمام
قدیم عمارتوں کی جگہ اب جدید عمارتوں نے جلوہ گری کردگئی ہے۔ جامع معجد الرشید ادر باب الظاہر
کے درمیان پانچ منزلہ عمارت کھڑی کردی گئی ہے۔ گول عمارت اس کے گراؤیڈ فکور پر وارا لحد بیث
ہوگا ادراو پر کی پانچ گول منزلوں میں لا ہریں ہوگی۔ عمارت کا ڈھانچہ کھڑا ہوگیا ہے۔ باتی کام
باتی ہے۔ جب یہ ممل ہوگی تو لا ہریری میں کئی لاکھ کتابوں کے رکھنے کی گئوائش ہوگی۔ قسمت
والے دیدار وزیارت کا شرف حاصل کریں ہے۔ تھم ہر ہے! کتاب ولا ہریری فقیر کی کمزوری ہے۔
اس کے ذکر برتھوڑی دیر کے لئے رکتا ہوں!

چلیں اب آ کے برحیں، سانس بحال ہوگیا ہے۔ مبعد قدیم سے تکلیں جا مع مبعد رشید
کی طرف، تو دائیں ہاتھ کی عمارت گرائی جا چکی ہے۔ البتہ باب مدنی قدیم باقی ہے۔ جو چند دنوں
کا مہمان ہے۔ اس باب سے گزرے، یہاں سے حضرت مدنی پہیلے گزر کر دارالحدیث میں
پڑھانے کے لئے تشریف لاتے تھے۔ اس کیٹ میں داخل ہوئے تو سامنے کے قدیمی مکان کی
جانب متوجہ کیا گیا کہ یہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی پھیلے کی رہائش گاہ ہے۔ یہاں

اب دارالعلوم کے ناظم تعلیمات اوراستاذ الحدیث، حضرت مولا ناسیدارشد مدنی دامت برکاتهم کی ر ہائش ہے۔ان دنوں بمبئی کے سفر پر تتھے۔ ملاقات نہ ہوسکی۔شرح معانی لاؔ ٹارامام ابوجعفراحمہ بن محد الطحاوي (م٣٢١ه) كي تصنيف ٢- اس كي شرح " مخب الافكار في تنقيح مباني الاخبار "ك نام سے علامہ بدرالدین عینی مید (م۸۵۵ھ) نے لکھی۔ بیشرح مغلق عبارت کی وضاحت، رجال مدیث کے تراجم اور حدیث کی صحت وضعف کے بیان میں متاز مقام رکھتی ہے۔معانی الآ فاركى ايك شرح" امانى الاخبار" كے نام سے حضرت مولانا محمد يوسف كا ندهلوى يولا نے بھى کھی ہے جو جار جلدوں پر مشمل ہے۔مولانا سیدار شد مدنی نے نخب الافکار کی محقق ونخر جی پر نهایت احسن انداز میں کام کیا ہے۔ یعنی الہندا کیڈی دیوبندنے اس کی • اجلدیں جھانی تھیں۔اب يه كتاب كمل موكن إوراد وارالمنهاج بيروت "سي ٢٣ جلدول من جيب كرآ من بي المدي فهرست کی ہیں۔ یہاں مولا نامفتی محرجیل خان شہیداور مولا ناسعیدا حمد جلالپوری شہید میسید بہت یاد آرے ہیں۔ کیوں؟ تفصیل مولا نامحرا عجاز مصطفیٰ ہے یو چھ لی جائے میں آ کے چاتا ہوں۔ حضرت مدنی بہید کی رہائش گاہ کے عقب سے جامع مجد الرشید کے سامنے سے گزرے تو جگہ جگہ امن عالم کانفرنس کے بینرزنظر آئے۔ دارالعلوم بجائے خود کئ ایکڑوں پر پھیلا ہوا ہے اورمستقل بڑے محلّہ ہے کم نہیں۔اس کو و کھنے کے لئے وقت اور صحت وعقیدت در کار ہے ۔ فقیر کے یاس عقیدت تو ہے ۔ وقت اور صحت کواب کہاں سے لاؤں؟ اب یہاں سے چلے تو سامنے مولانا شاہ عالم صاحب مدظلہ تشریف لائے۔ فرمانے ککے پہلے حضرت مولانا انور شاہ تشمیری میدید کے مزار پر چلتے ہیں فقیر نے کہا،خوب رہا۔ یہی مناسب ہی نہیں، بلکه انسب ے۔دارالعلوم کے احاطرے باہرآئے۔ایک محلہ سے گزرے تو بتایا گیا کہ بید هنرت مولا ناسید انورشاہ کشمیری میں کا مکان ہے۔ اپنی اصلی حالت پر قائم ہے۔ اب یہال قرآ نی کتب قائم ہے۔تھوڑا آ مے چلے تو معجد ہے خوبصورت۔اس کے ساتھ دو تین کنال کا باغیچہ اس کے وسط میں حضرت مولانا سید انورشاہ تشمیری میلید آ رام فرما ہیں۔اب حضرت مولانا شاہ عالم مدظلہ کے ساتھ یہاں کھڑا ہوں۔سورۃ فاتحہ،سورۃ اخلاص،ختم نبوت کی احاد بیث جتنی یا د آ کیں، تلاوت کیں۔ایصال ثواب اور دعا بھی کی۔حذیفہ،خزیمہ،مجمر،عزیر،اسیدخوب یاوآ ئے۔انس،احم مجی نہیں بھولے \_امة الله، اس کی دالدہ ،سلیمان اس کی دالدہ بھی یاد ہ<u>ں</u>۔ جماعت اور جماعتی

رفقاءتو سانس کا حصہ ہیں، دعاؤں میں کھو گیا۔ کیا مانگا؟ کیا ملا؟ جس ذات تعالیٰ ہے مانگادہی بہتر جانتے ہیں۔ چلیں نہیں مٹمبریں۔

مولا ناسيدمحمرا نورشاه تشميري بيية كيخضرحالات

ولاوت: ۱۲۸۰ه مطابق ۱۸۲۳ء وفات: ۱۳۵۲ه مطابق ۱۹۳۴ء \_علامه انور شاه تشمیری بہت کے والد کرامی کا نام مولا نامعظم شاہ بہتہ تھا۔حضرت تشمیری بمقام دھودوال علاقہ سولاب تشمیریں پیدا ہوئے۔والدصاحب سے چھسال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کے علاوہ فاری كمتعددرسائل بمى يزه لئے تھے مولا ناغلام محمصاحب ميد صوفى بوره دالوں سے فارى عربي کاتعلیم حاصل کی۔ آپ نے تمین سال ہزارہ میں پڑھا۔ایبٹ آباد کی مرکزی جامع معجد ہیں آپ کا پڑھنا بھی ایبٹ آباد کے علماء میں مشہور ہے۔سولہ یاستر ہسال کے نھے کہ دارالعلوم دیو بند میں داخلہ لیا۔ چار، بانچ سال میں دورہ حدیث کمل کرے فارغ ہو مجے \_ فیخ البند مولا نامحودسن دیو بندی ہیں ،مولا ناخلیل احمرسہار نپوری ہیں ایسے اکا برآپ کے استاذ تھے۔فراغت کے بعد قطب الارشاد، حضرت مولا نارشیدا حمر کنگوی میلایت بیعت ہوئے۔ آپ نے وہلی مدرسہ امینیہ میں تین سال بطور صدر مدرس کے تعلیم دی۔ مجر وطن عزیز تشمیر مجئے۔ آپ نے مشاہیر تشمیر کے ساتھ جج مجمی کیا۔ای سفر میں طرابلس، بھرہ ،مھر، شام بھی تشریف لے مجے۔واپسی پر بارہ مولا میں مدر سفیض عام قائم فرمایا۔ تین سال بہال گزرے۔ اس اثناء میں دارالعلوم و بوبند میں مشہور جلسددستار بندی ہوا۔ آپ بھی تشریف لے گئے۔اساتذہ کے اصرار پر یہاں مدرس ہو گئے۔ زہےنمیب کہ یہاں ابوداؤ داور مسلم شریف کے اسباق ملے۔اس دوران میں گنگوہ کے عالی نسب سادات کرام کے کھر اندہیں آپ کاعقد ہوگیا۔ تج دکے زمانہ ہیں مولا نامجمد احمر مہتم دار العلوم کے اصرار بران کے ہاں سے دس سال تک آپ کے کھانے کانظم رہا۔ حضرت شیخ البند میں کے ہوتے ہوئے ان کی سر پرتی دھرانی میں ابوداؤ دادر مسلم جیسی صحاح سند کی کتب بڑھا چکے تھے۔ حضرت شخ البنديمية كے بعد آپ دارالعلوم ديو بند كے فيخ الحديث مقرر بوئے ـ ١٣٣٥ ه تك يهال اس عهده یر فائز رہے۔۱۳۴۵ھ میں جامعہ اسلامیہ ڈائجیل تشریف لے گئے۔۱۳۵۱ھ تک یہاں کے شخ الحديث رب-٢ رصفر٢ ١٣٥ هي ويوبنديس كمرير وصال موارادر بهريها لتدفين موكى - جهال آج فقیر کھڑا ہے۔حضرت تشمیری ہیں ،ایبا حانظہ کے قرون ادلی کی یا دنازہ ہوگئ۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لئے آپ مجانب اللہ امور تھے۔ حق تعالی نے آپ مجانب اللہ امور تھے۔ حق تعالی نے آپ مولانا سید عجد انور شاہ کشمیری پہینے ، مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری پہینے ، مولانا محمد علی جائندھری پہینے ، مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری پہینے کی خد مات بالکل بندیان مرصوص کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان حضرات نے قادیا نیت کے خلاف تحرکی انداز میں کام کیا۔ میں باقی حضرات کے کام کی فی نہیں کر رہا۔ ان کے دجو دبھی انعام باری تعالیٰ تھے۔ حضرت موتکیری پہینے اکیلے اپنی ذات میں انجمن تھے۔ مولانا سیدا نورشاہ کشمیری پہینے ، مولانا محمد نوری پہینے ، مولانا محمد اور لیس کا ندھلوی پہینے ، مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری پہینے ، مولانا محمد بوری پہینے ، مولانا محمد بوری پہینے ، مولانا محمد سین اختر بہینے ، مولانا بدرعالم میرشی پہینے ، علامدا قبال پہینے ۔ بھلا توجہ تو کریں کہ کتنے جبال علم اس کام کے لئے میدان میل میں صفرت کشمیری پہینے نے اتار ہے۔

تحریک ختم نبوت کے چارستون

مولانا محرعلی جالندهری بینیه کی خدمات تو ختم نبوت کے محاذ پر بقول علامہ خالد محود مجددانہ شان اسنے اندر رکھتی ہیں۔ مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری بینیه کے ذریعہ پوری مجلس احرارا درمولانا ابوالحن علی ندوی بینیه، ندمعلوم کون کون ی شخصیات کواس میدان میں قدرت نے لایا۔ برصغیر میں حضرت کشمیری بینیه، حضرت موتکیری بینیه، حضرت جالندهری بینیه اور حضرت رائے پوری بینیه، نقیر کے خیال میں ان چارستونوں پرختم نبوت کے تحفظ کی تح کیک جہت کھڑی ہے۔ اچھاصا حب .....!

حضرت شاہ صاحب میں کے مزار مبارک کی زیارت سے فارغ ہوکر قریب میں دار العلوم وقف ہے، وہاں گئے۔حضرت مولا نامجر سالم قاسمی اپنی علالت کے باعث ولّی کے ہیتال میں زیرعلاج تھے۔زیارت نہ ہو پائی مین کا وقت ،سردی کا موسم ،تمام طلباء اور اساتذہ اپنے اپنے کمروں میں۔بس صحن میں کھڑے ہوئے۔ادھرادھر چاروں ست نظر دوڑ ائی اور والی آگئے۔

التراث الاسلای ایک اکیڈی طرز کا ادارہ ہے مخضر جگہ پر بہت سارا کام ہورہا ہے۔ انہوں نے کمپیوٹر کی دنیا میں ختم نبوت کے محاذ پر جوگر انقذر خدمات سرانجام وی ہیں اور دے رہے جیں۔ یاان کے جومنصوبے ہیں۔ اللہ تعالی جلد انہیں پایٹ بھیل تک پہنچا تیں۔کمپیوٹر کے براعظم پر ختم نوت کا پر ہم اہرانے والوں کا یہ اوارہ امام قرار پائے گا۔ مولانا شاہ عالم مظلم تر کی شخصیت ہیں۔ نہ آ رام سے بیٹھتے ہیں، نہ اپنے ساتھیوں کو بیٹھنے دیتے ہیں۔ کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت کے آپ استاذ ہیں۔ ان کی خدمات کے تعارف کے لئے دفتر درکار ہے۔ بہر حال کم پیوٹر سے انہوں نے خوب ایک جہاں کی سیر کرادی جو روقا ویا نیت کے لئے کا وش کر رہا ہے۔ فالحمد الله

آپ کے ہاں ناشتہ ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ اب آپ مہمان خانہ میں چلیں۔ ان مقامات پر جانے کی منظوری اور سواری کا نظم کرتے ہیں۔ آپ خود یا جنہیں ہمراہ لینا ہے۔ تیار کریں۔ ابھی تھوڑی دیر بحد چلتے ہیں۔ فقیر دار العلوم دیو بند کے مہمان خانہ میں آیا۔ حضرت مولا نا قاری مجمد حنیف جالنہ حری ہے مہد کررکھا تھا کہ جہاں جانا ہے اکشے جانا ہے۔ وہ خوب سوئے ہمری اور پیٹمتائی رہ گیا۔ انہوں سوئے ہمری اور پیٹمتائی رہ گیا۔ انہوں نے دروازہ نہ کھولا۔ اب مولا نا زاہد الراشدی کے کمرہ میں گیا۔ وہ بھی خوب گہری نیندسور ہے دروازہ نہ کھولا۔ اب مولا نا زاہد الراشدی کے کمرہ میں گیا۔ وہ بھی خوب گہری نیندسور ہے ان کا دروازہ کھلا تھا اور ان کی آئمیس بندھیں۔ بس خداوے اور بندہ لے کہ آئیس بے تحاشہ جگانا شروع کیا۔ اب اس بر تمیزی کوسوچنا ہوں تو تعجب ہوتا ہے کہ کیے یہ ہوگیا؟ لیکن سوچنے کہ کہاں جانا ہے؟ عشق میں محذ ورات بھی مباحات بن جاتے ہوں گے۔ یہ چوگیا؟ لیکن سوچنے کہ ما دروان جانیں۔ البتہ میری دستک ان کے کندھوں پر کا میاب رہ کی۔ آپ نے آگھیں کھولیں ماحبان جانیں۔ البتہ میری دستک ان کے کندھوں پر کا میاب رہ کی۔ آپ نے آگھیں کھولیں اورد کھتے ہی کید ومرضائی ادھر بھینی ۔خودآگھیں مسلتے ہوئے اٹھ بیضے اورا گلے کھر تیار۔ وارالعلوم دیو بند میں شعبہ تھی نہوت

ابرہبرساتھ تھے۔دوسری طرف سے ہوتے ہوئے دارالعلوم میں تضفی ختم نبوت کی کلاس میں جا پہنچے۔دوستوں سے ملاقات ہوئی۔ ماحول کو دیکھا۔کلاس روم کی زیارت کی۔ اگلے مرحلہ میں پیغام ملتے ہی نیچے اتر ہے اورگاڑی میں بیٹھ گئے۔ چل سوچل۔ قبرستان شاہ ولایت بڈھانہ

بڑھانہ یہاں پرمولاناعبدالحی بڑھانوی بہت کے صاحبز ادہ ادر شاہ اسحاق وہلوی بہت کے دار مولاناعبدالقیوم صاحب بہت کا مزار مبارک ہے۔ اس جگہ مقبرہ ادراحاطہ کوشاہ ولایت بڑھانہ کہتے ہیں۔ مولاناعبدالقیوم صاحب بہت حضرت سید احمد شہید بہت کے ساتھیوں میں سے تھے۔

قبرستان پس قبروں کے نشان ہیں۔ لیکن قبریں مف چکی ہیں۔ ایک میدان سالگتا ہے۔ مزارشریف پر
البتہ چوڑی دیواروں کا کمرہ سابنا ہے۔ جو بالکل مورچہ ٹائپ تغییر کا ہوتا ہے، وہی نقشہ ہے۔ حضرت
سیدا حمد شہید بھیا ہو سید اساعیل شہید بھیا ہو ہوا تا عبدالحق بھیا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا تا سیدا حمد بھیا ہوائے اور پھرسید نفیس الحسینی بھیا ہے کا اسے شائع کرتا۔ یہاں پر کیا کیا یاد آیا۔ لیکن یہاں کے قبرستان
کی شکتہ حالی دیکھی نہ جاتی تھی۔ دعا کی اور چل دیئے۔ مولا ناشاہ عالم سے ملنے کے لئے دوست آئے
ہوئے تھے۔ بہت اصرار کیا کہ چائے کا کپ ہوجائے لیکن ہمارے میز بان نہ مانے۔

#### كاندهلهين

اب يهاں سے فارغ موكر كاندهله مكئے۔ پروفيسر ڈاكٹر مولانا نورائحن كاندهلوي سرايا انظار تھے۔آپ نے ابھی چندسال ہوئے حضرت نانوتوی مید پر کتاب شائع کی ہے۔ بدایوں کے ایک مولوی صاحب کا''تحذیر الناس' براعتراض کا مولانا محمر قاسم نانوتوی پہینے نے جواب لکھا۔اس کتاب میں پہلی باراس کاعکس شائع کیا۔ جوشکت خطی کے باعث پڑھانہیں جاتا۔اس کا ا کیے نسخہ کراچی تھا۔ فقیروہاں سے اس مخطوطے کی کا فی لایا۔ چوک اعظم کے قریب کے ایک ورویش منش عالم دین مولانا محمراتی صاحب ہیں۔وہ اس کوخوش خطائل کرنے کا کام کررہے ہیں۔ای سلسله میں رمضان شریف میں عشرہ مجر دفتر ختم نبوت ملتان کی لائبریری میں رہے ....فقیر کا توبس مولانا نورالحن صاحب سے عائباندتعارف تھا۔البتہ ہمارے حضرت پیررضوان تفیس کا ان سے رابطه بي حضرت مولا نازابدالراشدي كالجمي خاصة قارف تفاروه كام آسميا - محية وه مرايا انظار تھے۔ بہت محبتوں سے ملے ۔ان کے والد گرامی حضرت مفتی مولا ٹا افتخار الحن کا ندھلوی، حضرت شاہ عبدالقاور رائے پوری میلیج کے خلیفہ مجاز ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں حضرت رائے پوری مید کے تین خلفاء زندہ سلامت ہیں۔ ایک حضرت مفتی افتخار الحن صاحب کا ندهلوی اور ووسرے مولانا مکرم حسین سنسار پوری اور مولانا عبدالقیوم قیم رائے پور۔ پاکستان میں حضرت رائے پوری مسلة كے خلفاء ميں سے مفرت حاجى عبدالوماب رئيس التبليغ واحد خليفه ميں، جوزنده ہیں۔ان کے علاوہ پاکستان میں اس وقت کوئی خلیفہ زندہ نہیں۔اگر کوئی خوو کو حضرات رائے بوری میں کا خلیفہ کہتا ہے، تو غلط بیانی کرتا ہے۔حضرت مفتی افتخار الحسن کا ندھلوی سے ملانے کے لئے پروفیسرنورالحن لے کر مگئے۔ جہاں ہاری گاڑی رکی تھی اس کے قریب مکان دکھایا کہ بیہ

مكان حضرت مولانا محمد ادريس كاندهلوى بيهيه كانفار ادبوا كيابوا؟ حضرت يشخ الحديث بيهيه نه الميار المن المحمد الماري المحمد الماري المحمد المحم

حضرت مولانا مفتی افتخار الحسن سے ملے۔ کیا خوبصورت دجیہہ چرہ۔ انہوں نے دعاوک سے نوازا رمولا نا انوار الحسن کے مکان پرآئے۔ انہوں نے ۱۸ اصر مخطوطات جمع کرر کھے ہیں۔ ان کی لا بحریری نوادرات کا مرقعہ ہے۔ آپ ایک فائل لائے جس میں ہندوستان کی کوئی الیک گراں قدر شخصیت نہیں جن کا خطاصلی ، طرز تحریر کا نمونہ غرض کوئی نہ کوئی تیرک ان کے پاس محفوظ نہ ہو۔ مولانا زاہدا لراشدی تو اس کی ورق گروانی میں محوبوئے۔ فقیر قریب سے شرف زیارت حاصل کرتا رہا۔ پر دفیسر صاحب خالعتا علمی ؤ دق کے فاضل اجل ہیں۔ بہت سارے نوادرات شائع کر بچے۔ بائی مجی خدا کر سے چپ جائیں تو محفوظ ہوجا کیں گے۔ ول تو لیسی رہا ہے۔ لیکن میرے ایسے ہما وشا اس کے علاوہ کربی کیا سکتے ہیں؟ اپنے کا ذرک جو کام ہیں۔ وہ پور نہیں ہور ہے۔ چلیں دیر ہوگئی۔ چائے بی۔ اجازت بی۔ چلوکا ندھلہ کی دھر تی ہندگا بخارا

کاندھلہ کی سرز بین، مولانا محمہ الیاس پہیدہ جوتبلینی جماعت کے بانی، مولانا محمہ یوسف پہیدہ تبلینی جماعت کے بانی، مولانا محمہ یوسف پہیدہ تبلینی جماعت کی بنیادہ شخ الحدیث مولانا محمد کی پہیدہ مولانا محمد کی پہیدہ مولانا محمد کی پہیدہ مولانا محمد اور لیس پہیدہ مولانا محمد کی دھرتی کو ہند کا بخارا قرار دوں۔اب یہاں سے چلو بتایا گیا کہ سامنے کا بیراست شالمی کو جاتا ہے۔ شالمی کے میدان جہاد کی صدود کو جناب پردفیسر انوار الحن سے بہتر جانے والا شاید اس وقت روئے زمین برکوئی نہ ہو۔

یہاں سے ہوتے ہوئے اب ہم تھانہ بھون پہنچ گئے۔ شہرسے باہر کھیتوں کے کنارے
آ غاز آ بادی ہے بھی پہلے ایک عمارت تھی۔اس کے ساتھ میں چار چھ کنال کی چار دیواری میں چند
درخت ہیں۔سایہ دار اور پھل والے بھی۔ چار دیواری کے گیٹ سے داخل ہوئے۔ایک نیا کمرہ
جس کی ابھی تک چھت نہیں ڈلی اور تقیرر کی ہے۔اس کے آ کے پرانا شیڈ دار برآ مدہ۔ بتایا کہ
یہاں حضرت شاہ اشرف علی تھانوی ہیں خلوت میں تھنینی کام کرتے تھے۔اس برآ مدہ کے جنوب
میں پختہ چار دیواری جو کہ ساڑھے تین چارف او ٹجی ہوگ۔اس کی سفیدی ہور ہی ہے۔اس چار

دیواری کے مغرب کی جانب دروازہ ہے۔ اس کے اندر تین تبور مبار کہ ہیں۔ قبلہ کی جانب پہلی قبر ساوہ کی مٹی کی ڈھیری کی اندہے جس پر پھر یا پورڈ بھی آ دیزال نہیں۔ بید حفرت کی مالامت، مجد دلمت حضرت شاہ محد اشرف علی تھا تو ی پہلے کا مزار مبارک ہے۔ آج بھی شریعت کی یا سداری کا مظہر ہے۔ تن تعالی نے آپ سے جواحیاء سنت کا کام لیا۔ اس کی عند اللہ مقبولیت کی ولیل میں مزار مبارک بھی ہے۔ جعد کا دن تھا۔ چند طالب علم پھر رہے تھے۔ اس باغ میں نی معجد بھی بنی معجد بھی نی معجد بھی بنی معجد بھی بنی ہے۔ ہم جعد کے بعد دیر سے بہاں بہنچ۔

حضرت تھانوی میں کے مزار مبارک کی چار دیواری کے ساتھ چہوترہ نما مسلی ہے۔
معلوم ہوا کہ حضرت تھانوی میں لا یہ بہاں نوافل اداکر تے تھے۔ہم نے ظہر کی جماعت کرائی۔ دعا
ہوئی اورا کیک بار پھر محبت سے پورے ماحول پر نظر دوڑائی۔ نہ معلوم حضرت تھانوی میں لائے۔ وقت
میں یہاں کون کون سے حضرات تشریف لائے۔ کن کن کے قدم یہاں گئے؟ ہم نے تو گن گن
کے قدم اٹھائے اور باہر آ گئے۔ اس باغ کی چار دیواری کے ساتھ تھبہ کو جوس کہ جارہی ہاں
پرمشرق کی جانب چلو آ گے با کیں ہاتھ پر کی چار دیواری کے نشان نظر آ ئے۔ کہیں دیوارک
آ ٹار بھی تھے۔ اس میں گھنے ہیری کے خوشما وشاواب ور خت جو بور سے لدے ہوئے تھے۔ اس
چار دیواری میں ہیری کے دوشق کے سابہ میں ایک اور چہوترہ تھا۔ اس میں دو قبور مبارکہ ہیں۔
ایک حضرت حافظ ضامن شہید میں اور دوسرے ان کے ساتھی حافظ عبداللہ نا نوتو کی میں ہے۔
پرد دنوں حضرات انگریز سے ایک معرکہ میں ہیں قریب ہم تمبر کے ۱۵ ان کے ساتھی حافظ عبداللہ نا نوتو کی میں ہے۔
پرد دنوں حضرات انگریز سے ایک معرکہ میں ہیہیں قریب ہم تمبر کے ۱۵ میں ہوئے تھے۔

حضرت حكيم الامت مولانا شرف على تفانوى بيد ك مختضر حالات

۱۲۸۰ مطابق ۱۸۳۳ و وادت ہے۔ ۱۳۹۲ مطابق ۱۹۳۳ و وصال ہے۔ ہندوستان میں مغل محرانی ہے مقانہ ہیں ایک نصبہ قائم کیا۔ تقانہ ہیں اس مندوستان میں مغل حکم رانی ہے ہی قبل راجہ ہیں نے شلع مظفر گرمیں ایک نصبہ قائم کیا۔ تقانہ ہیں کا نام تجویز ہوا۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ تقانہ ہیں سے تقانہ مجون ہوگیا۔ صدیوں پہلے حضرت تقانوی ہینے کے اجداد کرام نے یہاں قیام کیا۔ آپ فاروقی النسل تھے۔ آپ کے نضیال علوی شخے۔ آپ کے اجداد کرنال سے اور نضیال جھنے۔ میں مختار ہی دے۔ آپ کے والد کا نام شخ عبد الحق تھا۔ جوایک کشادہ دست تھے۔ میر ٹھی کی ریاست میں مختار بھی رہے۔ انہوں والد کا نام شخ عبد الحق تھا۔ جوایک کشادہ دست تھے۔ میر ٹھی کی ریاست میں مختار بھی رہے۔ انہوں

نے اینے بیٹے اشرف علی کو دینی تعلیم پر لگایا۔ فاری کتب میرٹھ میں پڑھیں۔ حافظ حسین علی وبلوی سید سے حفظ کیا۔ تھانہ بعون میں حضرت تھانوی مید نے عربی اور فاری کی کتب پڑھیں۔ پھر نصاب کی محیل حضرت مولا نامنفعت علی مسلوسے دیویند میں گی۔ دارالعلوم دیویند میں 1790 هيں داخل ہوئے اور ا&ساھ ميں فراغت حاصل كى\_مولا تامحمہ يعقوب تانونو كى ميسية جو وارلعلوم ویوبند کے پہلے صدر مدرس اور حضرت حاجی الماوالله مهاجر کی مسل کے خلیفہ مجاز تھے۔ان کے ہاں ہے بھی کسب فیض کیا۔حضرت شیخ الہند ہیں ہے کارشد تلاندہ تیں بھی حضرت تھا نوی ہیں۔ کا شار ہوتا ہے۔حضرت کنگوہی میں نے ویکر طلباء کے ساتھ آپ کی بھی وستار بندی کی۔زہے نصيب! كانبور من مدرسه فيض عام من بره هايا له اس دوران حضرت مولانا نضل الرحمن عميم مرادآ بادی میسید سے تعلق خاطر قائم ہوا۔ مجر جامع العلوم کانپور کی بنیا در کھی۔ چودہ سال یہاں ر وایا۔اس کے بعدا بے شیخ حضرت حاجی الدادالله مهاجر کی بیسید کے مم بر۵۰۱۱ه میں تھانہ بھون حضرت عاجی صاحب بہتا ہو کا خانقاہ شریف میں آگئے۔حضرت تھانوی میں کی پیدائش سے بل حضرت حاجی صاحب میلید نے مکہ مکرمہ ہجرت کر لی تھی۔ پھر مکہ مکرمہ حاضری کے وقت حضرت تھانوی میں جو معزت گنگوہی میں سے بیعت کے لئے حفزت حاجی صاحب میں سے سفارش كرانا جائة تقے خود حفرت حاجي صاحب بينيا نے انہيں بيعت كرليا۔ كھرونت آيا كه آپ حضرت عاجی صاحب بہت کے خلیفہ بھی بے۔ادھر حضرت کنگوہی بہت سے بھی برابر رابطہ رہا۔ آ ب کی تو جہات برحیں خودحضرت كنگوبى كا نبور قيام كے دوران ميں بعض متوسلين كواصلاح ك لئے حضرت تھانوی بہید کے باس بھیجے۔آپ کا پورے تھانہ بھون آئے۔آپ کے مرشد (حضرت حاجی صاحب بهید) کی دکان معرفت ر رش بوها۔ ہزاروں آپ (حضرت تھانوی میلید) سے بیعت ہوئے۔۱۲۹ حضرات آپ سے مجاز صحبت ہوئے۔ان میں سے ستر مجاز بعت ليني خلفاء بير ان من قاري محمد طيب يسلة ، مولانا خيرمحمد جالندهري بيديد ، مولانا مفتي محمد شفع مسد ، مولا ناسیدسلیمان ندوی مسید ، مفتی محمد حسن مسید ، مولا نامسیح الله خان مسید ایسے ایسے حضرات جواپنے زمانہ میں ایگاندروزگار تھے۔ ہندوستان میں حضرت معین الدین اجمیری اسلام حصرِت قطب الدين بختيار كاكي بهيذ ،حضرت فريد الدين ياكپتن مييند ،حضرت بهاء الدين زكريا ما في مسيد ، حضرت سيد جلال بخاري اوچ شريف مينيه ،حضرت نظام الاولياء مينيه اورحضرت مجد د

الف مید ای کے بعد حضرت تھانوی ہید سے قدرت حق نے جوتصوف کا کام لیا۔ وہ بھی دیانت دار آ دی نظرانداز نہیں کرسکا۔ وقت کی پابندی ، مریدین کی اصلاح کے ایسے جدیداسلوب اختیار کئے کہ دنیا عش عش کر اٹھی کہ آپ واقعی عکیم الامت تھے۔ آپ کی تصنیفات کی طرف توجہ کی جائے تو جرت ہوتی ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی نہید بھی کثیر اتصانیف بزرگ گزرے بیں۔ لیکن حضرت تھانوی پہید نے بھی ریکارڈ قائم کیا۔ حق تعالی آپ کی تربت کو بقعہ نور بیل نے یہ اور رسالہ ''قائم تعالی آپ کی تربت کو بقعہ نور بنائے نے ''اور رسالہ ''قائم تادیان'' آپ کی روقا دیا نیت پر بنائے نے میں احتساب قادیا نیت کی پانچویں جلد میں شائع کرچکا ہوں۔ حضرت تھانوی پہید سے نیاز مندی کا پہلی اور پھر آئے خانقاہ شریف پر آپ کے قدموں میں حاضری۔ تعنی بیت گئیں۔ کتنی بی سعادت کی کھڑیاں تھیں۔ جو بیت گئیں اور بل جھیکتے بیت گئیں۔

### حضرت حافظ محمر ضامن شهيد بهيد يحيي بح مختصر حالات

تھانہ بھون میں نامی گرامی شخصیات پیدا ہوئیں۔ تھانہ بھون نے جس طرح بنگ آزادی میں بہا دری سے حصد لیا۔ انگریز نے اپنی پہائی کا بدلہ لینے کے لئے سکھ فوج کے ساتھ چ ھائی کی۔ تو پوں سے گولہ باری کر کے شہر اجاڑ دیا گیا۔ بیسب چھے حافظ محمہ ضامن بھیلہ کد شہادت کے بعد معزت حاجی صاحب بھیلہ نے بھی شہادت کے بعد معزت حاجی صاحب بھیلہ نے بھی تھانہ بھون چھوڑ دیا اور بجاز مقدس کوتشریف لے گئے تھے۔ (حضرت تھانوی بھیلہ کی آ مدے تبل سے شہر آ ہتہ آ ہادہ وا۔ پھر معزت تھانوی بھیلہ نے آ کراس شہر کے درود یوارکواللدرب العزت کے نام سے دوئق بخشی)

حضرت حافظ محمد ضامن بہت ، مولا تا شیخ محمہ بہت ، حضرت حاجی الداداللہ مہاجر کلی بہت ہے۔

یہ تنیوں حضرات حضرت میاں جی نور محمد محتنج انوی بہت ہے۔ بیعت شے اور تنیوں حضرت کے خلفاء
شے \_مولا تا شیخ محمہ تھانوی بہت ان میں بزرگ اعلی شے \_ان تنیوں حضرات کو'' اقطاب ثلاث ' کہا
جاتا تھا'' خانقاہ الدادیہ' کا بورڈ آج بھی مجد تھانہ بھون کے کیٹ پر آ ویزاں ہے۔ مجد آباد ہے۔
جب ہم اس میں داخل ہوئے تو اس وقت تبلیفی جماعت آئی ہوئی تھی۔ مین دروازہ سے مسجد کہ جنوب میں واقع بر آمدہ میں ایک دروازہ ہے۔
جنوب میں واقع برآمدہ سے مغرب کی جانب جائیں، تو بائیں ہاتھ پر برآمدہ میں ایک دروازہ ہے۔ اس میں واضل ہوں تو تین ساڑھے تین فٹ چوڑی اور ک، ۸ فٹ کمبی جگہ ہے۔

اس در داز ه بر لکھا ہے کہ''خلوت گاہ حافظ محمہ ضامن شہید میسید ''ادرای بورڈ کے ساتھ ایک ادر بورڈ برآ مدہ میں ہے۔جس پر لکھا ہے کہ 'خلوت گاہ حکیم الامت حضرت تھانوی میسید''۔ مىجدى جنوبى ديوار كے ساتھ چار، يانچ نث چوڑى اور باره نث كمبى قطركے درواز ، پرككھا ہے كم " خلوت گاہ حضرت حاجی امداداللہ بھلید" مسجد کابرآ مدہ بھی ہے اور صحن بھی شال کی جانب صحن میں بھی کمرے ہیں۔ بیہ خانقاہ امدادیہ ہے اور یہاں تین قطب رہتے تھے۔ پھر بعد میں اکیلے چوتخے' قطب الارشاد'' نے اس جگر کوآ باوکیا:''البعيظمة الله وليوسوله وللمؤمنين ''مفرت حافظ محمرضامن شهيد بميلة ممولانا فينخ احمر بيهية اورحضرت حاجى الداد الله تنيول حضرات ميال جي نور مح تھنجھانوی میں ہے۔ بیت تھے میال جی نور محد جھنے جھانمہ کے تھے گرتھانہ مون کے قریب تصبه لوباری میں آ مگئے ۔حضرت حافظ صاحب میلیادر حضرت حاتی صاحب میلیان سے يهال بيعت موئے ميال جي نورمحم صاحب ميليد حضرت شاه عبدالرجيم ولا تي ميليد كمريد تھے۔ حضرت شاہ عبدالرحیم ولاتی سہار نپوری میں نے حضرت سیداحمہ شہید صاحب میں ہے بیعت جهادی تھی۔ چنانچ میاں جی نورمحم صاحب بہیاد نے بھی ایے شخ کی اتباع وعلم پر حفرت سید صاحب مسدے بیت جہادی۔ پھر سرحد میں سیدصاحب کے ساتھ شریک جہاد بھی رہے۔ پھر ان دونوں حضرات کے کہنے پرتھانہ بھون کے قریب لوہاری میں لوٹ آئے جی تعالیٰ نے چمران ے کام لیا کرمیاں جی نورمحرصاحب میں سے مصرت حاجی صاحب میں یہ نے خلافت لی۔مفرت حاجی صاحب مسله سے حضرت منگوری میلید ، حضرت نا نوتو ی میلید وحضرت تعانوی میلید نے اور پھر بورا قافله تقبولان بارگاه البی کا تیار ہوا جس کا فیض آج بھی نظروں کے سامنے ہے۔حضرت حافظ محدضامن صاحب مسله کے مزارمبارک سے تھانہ بھون، خانقاہ امداد پیم سجد میں حاضری ہو گی ہے۔ فقير نے تينوں جگه دعا كاشرف حاصل كيا۔ بيغلوت كابين آج بھى اى حالت ميں بيں۔ الكريزكى گونہ ہاری سے جو سہ دری کے کواڑ متاثر ہوئے ، آج بھی اس طرح ہیں۔البتہ رنگ کیا ہوا ہے۔ يهاں بهاري گاڑي كو دركشاپ جانا پڙا بهميں پچھ زيادہ ونت تھانہ بھون گزارنے كاموقع مل كيا۔ تفانہ بھون سے چل کر گنگوہ شریف حاضر ہوئے۔

حضرت بیننخ عبدالقدوس گنگوہی ہیں۔ کے خضرحالات تھانہ بھون سے گنگوہ حاضری ہوئی۔ گنگوہ میں حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی ہیں۔ حفرت ابوسعید کنوبی پیپند اور حفرت مولانا رشید احمد کنکوبی پیپند تمن شخصیات اپند زماند کی مامور شخصیات تعیی \_ حفرت شخصیات اپند و مالقدوس کنکوبی پیپند کی ولادت ۸۲۰ هاور وفات ۹۳۳ ه عامور شخصیات تعیی \_ حفرت شخصیات تعیی \_ حدات کا محرا کرد حالی آخضرت شخصیا کی وات کرای تک پہنچتا ہے۔ آپ کے اور شخ جال الدین پیپند کیرالا ولیاء کے درمیان تمن واسط بی رای طرح شخ ابوسعید کنکوبی پیپند کے جدام پرشخ عبدالقدوس کنکوبی پیپند تنے ۔ شخ ابوسعید کنکوبی پیپند کے جدام پرشخ عبدالقدوس کنکوبی پیپند تنے ۔ شخ ابوسعید کنکوبی پیپند کے جدام پرشخ بین واسط سے شخ عبدالقدوس کنکوبی پیپند کے سلملہ سے بڑتے ہیں ۔ کنکوبی کی اور کا اب و متصل ہوگئ ہے۔ پہلے اس کے دوسرے حصد کانام سرائے تھا۔ تینوں شخصیات کنکوبی بیپند کے دالد اس کے دوسرے تعدرانے تھا۔ تینوں شخصیات کنکوبی کے حصد سرائے کے ایک کوئکوبی پیپند کے دالد اس کے دوسرے جدرانے تھا۔ تینوں شخصیات کنکوبی کی مدرانے کے تعدر کناوبی پیپند کے مزارات پرتو حاضری نہ ہوگئ ۔ ویک کنکوبی پیپند کے مزارات پرتو حاضری نہ ہوگئ ۔

# حضرت گنگوہی سیدے مزار مبارک پر

البتہ حضرت مولانا رشید احمد محکوہی ہیں کے مزار مبارک پر حاضری سے سرفراز ہوئے۔ بین روڈ کے چوک سے سرکار روڈ پر شال مغرب بیل کشادہ سڑکوں پر سفر کرتے ہوئے حضرت کنگوہی بہت کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے۔ پانچ چھ کنال پر مشمل چارد ہواری میں بلند دبالا درختوں کے بینچ حضرت مولانا رشید احمد کنگوہی بہت آرام فرما ہیں۔ آپ کے ساتھ میں آپ کی صاحبزادی کا مزار مبارک ہے جو اپنے وقت کی نامور محدثہ تعین ۔ حضرت شاہ عبدالتی محمد دی میں ہوئے۔ اور میران کے منافر میں آپ کے ساتھ میں آپ کی صاحبزادہ مولانا حکیم مسعود احمد صاحب بہت آرام فرما ہیں۔ ایک آ دھ قبر اور بھی ہے۔ ان مزارات کے ساتھ ابتداء میں داخل ہوتے ہی مبعد ہے۔ اس مبعد کے جمرہ میں حضرت مولانا محمد مولانا محمد مولانا مرفران خوا المبد بہت اور پہنیں کون کون برزگ تشریف لائے۔ مزارات پر حاضری دی۔ مولانا زاہد الراشدی محمد سے اللے بیٹ مولانا سرفراز خان بہت کے صاحب میں محرد اور بین اور دہ مولانا راشدی صاحب میں صاحب میں موردادہ بیں اور دہ مولانا راشدی صاحب میں محمد ہوئی کے دیکھوں کی وجہ سے بن نہ سکا۔ خلوت کا مزہ اپنا موردی کو دی مولانا راشدی صاحب میں وی ریک ہوئی کا میں محمد میں نہ سکا۔ خلوت کا مزہ اپنا دولان میں اور دہ مولانا راشدی صاحب میں وی ریک ہوئی کا مغرب میں موردادہ بیں اور دہ مولانا راست میں محمد ہوئی کی وجہ سے بن نہ سکا۔ خلوت کا مزہ اپنا

زین لھا کی اسمان ہے

حضرت مولا نارشيداحمر گنگوہی پيد کے مخضرحالات

مولانا رشید احد گنگونی پیپید ۲ رزیقعده ۱۲۳۳ه ه مطابق ۱۸۲۹ء اپ نبهال کے بال کنگوه بی سوموار کے دن پیدا ہوئے۔ آپ کے تبهال کا گھر شخ عبدالقدوس کنگونی پیپید کے مزاد اقدس سے تمیں قدم کے فاصلہ پر ہے۔ جہال آپ پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب وادی کی جانب سے گیارھویں پشت پر حضرت شخ عبدالقدوس کنگونی پیپید سے ملا ہے۔ آپ کے وصال کے تمین سوسال بعد حضرت مولانا رشید احد کنگونی پیپید پیدا ہوئے۔ جنہول نے آگے چل کر حضرت مولانا عبدالقدوس کنگونی پیپید پیدا ہوئے۔ جنہول نے آگے چل کر حضرت مولانا عبدالقدوس کنگونی پیپید کی خانقاہ شریف کے درود بوار کورونق بخش اورا کی بار پھر کنگونی پیپید کی خانقاہ شریف کے درود بوار کورونق بخش اورا کی بار پھر گرامی کا نام مولانا ہوا بیت احد نے فی تعلیم حضرت شاہ ولی گرامی کا نام مولانا ہوا بیت احد کنگونی پیپید تھا۔ مولانا ہوا بیت احد نے فی تعلیم حضرت شاہ ولی مدت ہے۔ بیش سال کی عمر شن ان کا وصال کا ورا قاضی پیر بخش پیپید پھر ماموں مولانا محد کنگونی پیپید کا مربون مارک کا مارک کا خان اس کے بول کے۔ پہلے آپ کے داوا قاضی پیر بخش پیپید پھر ماموں مولانا محد کنگونی پیپید نے تا ہوں کی کا الت کی۔ پہلے آپ کے داوا قاضی پیر بخش پیپید پھر ماموں مولانا محد کنگونی پیپید نے آپ کی کا الت کی۔ پہلے آپ کے داوا قاضی پیر بخش پیپید پھر ماموں مولانا محد کنگونی پیپید نے آپ کی کا الت کی۔ پیپین بھی ہوں کے کھیل کود سے وکچی نہ تھی۔ والدہ میسید سے قرآن مجدی تعلیم حاصل کی۔ میاں جی قطب بخش پیپید سے قرآن مجدی تعلیم حاصل کی۔ میاں جی قطب بخش پیپید سے قرآن مجدی تعلیم حاصل کی۔ میاں جی قطب بخش پیپید سے قرآن میں کو کا کا کھیل کود سے وکچی نہ تھی۔ والدہ کا مورود کی تعلیم حاصل کی۔ میاں جی قطب بخش پیپید سے قرآن مورود کی تعلیم حاصل کی۔ میاں جی قطب بخش پیپید سے قرآن میں بھی کے کا دورود کا کورود کی کھیل کود سے وکچی نہ تھی ۔ والدہ کا دورود کی بھید کی تو کا دی کا دورود کا کورود کی کورود کورود کورود کی کھیل کود سے وکچی کے قاری کا دورود کی کھیل کورود سے وکچی کے قاری کا دورود کی کھیل کورود سے آپ نے قاری کا دورود کی کھیل کورود کے آپ کے کا دورود کی کھیل کورود کے تو کورود کورود کی کھیل کورود کی کھیل کورود کی کھیل کورود کیل کے کورود کی کھیل کی کورود کیل کے کورود کورود کی کھیل کورود کی کھیل کورود کورود کورود ک

کتب پڑھیں۔ اس طرح مولانا محرنقی پہید، مولانا محرفوث پہید سے بھی فاری کی پکھ کتب پڑھیں۔ابتدائی صرف ونومولانا محر بخش رامپوری پہید سے پڑھیں۔ حزب البحراور دلائل الخیرات کی اجازت بھی مولانا محر بخش رامپوری پہید ہے آپ کو حاصل ہوئی۔انہیں کے مشورہ پر آپ عربی کی مزید تعلیم کے لئے دہلی مجے۔

مولا نامملوک علی نا نوتوی مید جومولا نامحر یعقوب نا نوتوی مید کے والدگرای ہے۔وہ
اس وقت وہلی میں پڑھاتے ہے۔اس وقت وہلی میں شاہ عبدالنی مجددی مید اور شاہ احمر سعید
وہلوی مید اور مولا نامملوک علی نا نوتوی مید کی ورس گاہوں کا خوب عروج تھا۔ مولا نامملوک
علی مید ، مولا نارشید الدین خان مید کے شاگر دیتے اور وہ شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی مید کے ارشد تلافہ ہیں سے ہے۔مولا نامملوک علی مید اپنے تصب نا نوتہ کے تو مولا نامحر قاسم نا نوتہ کی ہو مولا نامحر قاسم نا نوتہ کی ہو مولا نامحر قاسم نا نوتہ کی ہو مولا نامکوک علی میں ہو تھا۔ مولا نارشید احمد کنگوری مید رامپور سے وہلی آئے تو مولا نامکوک علی میں سے بیان مولا نامکوک علی میں ہو ہو گیا۔ وہ بین شاگر دکولائق استاذ کی ضرورت ہوتی ہے۔اس طرح کر وہل کی استاذ کی ضرورت ہوتی ہے۔اس طرح کر وہل کی استاذ کی ضرورت ہوتی ہے۔اس طرح کر وہل کو استاذ کی ضرورت ہوتی ہے۔اس طرح کر وہل کی استاذ کی ضرورت ہوتی ہوتی ہے۔اس طرح کا مولا نارشید احمد کنگوری میں ہوتہ نے مولا نامملوک علی صاحب میں ہوتے ہے کہا حاصل کی کدان کے فیف مولا نارشید احمد کنگوری میں ہورا عالم جمرکا اٹھا۔ (یا در ہے سرسید احمد خال علی گرھی بھی مولا نامملوک علی صاحب میں ہورا عالم کر قاسم ناملوک علی صاحب میں ہورا عالم جمرکا اٹھا۔ (یا در ہے سرسید احمد خال علی گرھی بھی مولا نامملوک علی نانوتو کی میں ہورا عالم جمرکا اٹھا۔ (یا در ہے سرسید احمد خال علی گرھی بھی مولا نامملوک علی نانوتو کی میں ہورا کا میا گرد تھے)

تقوی وطہارت کے لحاظ سے ہراستاذی آنکھوں کا تارائی رہی۔شاہ عبدالغی مجددی بھیاہ ،حضرت مجددالف ہان بھیاہ ،حضرت مجددالف ہانی بھیاہ کے دالد ماجد کا نام شاہ ابوسعید بھیاہ تھا۔ شاہ عبدالغی مجدد کی بھیاہ کا سلسلہ نسب دسلسلہ سلوک آٹھویں پشت پرحضرت مجددالف ٹانی بھیاہ سے جاکر ملتا ہے۔ گویا حضرت مجدوصا حب بھیاہ آپ کے بزرگوارتھ۔

حضرت مولانا رشید احمد کنگونی پیده زمانه طالب علی بیل چھوٹے درجہ کے طلباء کو پڑھاتے بھی تھے۔ اس پہلی کلاس بیل پڑھنے والے ایک طالب علم کا نام ملا محمود پیدہ تھا۔ جو دارالعلوم دیو بند کے پہلے استاذ تھے۔ جن سے حضرت شیخ البند پیدہ نے انار کے درخت کے نیچ پڑھنا شروع کیا تھا۔ دیو بند کے پہلے استاذ محمود پیدہ اور پہلے شاگرد بھی محمود پیدہ تھے اور مجھے بھی مولا نامفتی محمود پیدہ کے صاحبز ادہ اور جائشین نے دیو بند لے جاکران کے قدموں میں پنچایا۔ ملا محمود دارالعلوم دیو بند کے پہلے استاذ مولانا گنگونی پیدہ کے پہلے شاگرد تھے۔ حضرت ملا محمود دارالعلوم دیو بند کے پہلے استاذ مولانا گنگونی پیدہ کے پہلے شاگرد تھے۔ حضرت ملا کئونی پیدہ نے پہلے شاگرد تھے۔ حضرت ملا کھون پیدہ نے انچاس سال پڑھایا۔ آپ کے شاگردوں کی آخری جماعت میں آپ کے مشکونی پیدہ نے انچاس سال پڑھایا۔ آپ کے شاگردوں کی آخری جماعت میں آپ کے

آخری شاگر دمولانا محمہ یجیٰ کا ندھلوی میں ہے۔ جوشیخ الحدیث حضرت مولانا محمہ زکریا ہیں ہے۔ الحدیث حضرت مولانا محمہ کی ماکر دمولانا محمہ کے والدگرامی منے مصرت کنگوہی میں ہے کے پہلے شاگر دملامحود میں ہے آخری شاگر دمولانا محمہ کی کا ندھلوی میں ہے تک آپ کے علم کی بہاروں کوجمع کیا جائے تو علم کی دنیا میں ایک ابدی موسم بہار آجائے۔ مولانا محمد تقی میں ہے اور دالدگرامی ودادام رحوم کے بعد آپ کے مامول منے ادر دالدگرامی ودادام رحوم کے بعد آپ کے مامول منے ادر دالدگرامی ودادام رحوم کے بعد آپ کے مامول منے کے معرجب ایس سال کو پنجی تو مامول نے اپنی صاحبز ادی کا آپ سے نکاح کر دیا۔ اس عمر میں مخصیل علم کے بعد قرآن مجید کھر پرخودیا دکیا۔

آپ کے ساتھی مولا نامحمہ قاسم نا نوتو ی میسینہ کا خیال مبارک تھا کہ حضرت حاجی امداد الله صاحب ميسية سے بيعت ہونا ہے۔حضرت مولانا منگوبی ميسية كاخيال مبارك تھا كہ شاہ عبدالغنى مجددی مسلة سے بیعت مونا ہے۔حضرت منگوہی مسلة ایک بارحضرت حاجی امداد الله صاحب مسلة ہے ملنے کے لئے گنگوہ سے تھانہ بھون حاضر ہوئے تو بیعت ہو گئے ۔مخضر مدت کے لئے آئے تھے۔ ہمراہ کیڑے بھی ندیتھے۔حضرت حاتی صاحب میلید نے فرمایا کہ یہال قیام کرد، تورک مکتے۔ جب زیب تن کیڑے میلے ہوجاتے ، دھوکروہی پہن لیتے۔ چالیس دن قیام کیا۔ بیعت کے دقت حضرت حاجی صاحب برسید سے عرض کرویا تھا کہ تصوف کے ذکر داذ کار،معمولات دمجاہدہ مير بيس مين نبين حضرت حاجي صاحب بهياء نے فرمايا كه" اچھا كيا مضا نقه ہے۔" ليكن بیعت کے بعد پہلی دات حاجی صاحب بہد مج تجد کے لئے اٹھے تو حفرت کنکوبی بھیا بھی ساتھ اٹھ مگئے۔نوافل کے بعد ایک کونہ میں حضرت حاجی صاحب میلیا نے ذکر شردع کیا تو دوسرے کونے میں حضرت منگوہی مسلة ذكر كے لئے بيٹھ محے - آپ كو خوب حسن الصوت كى سعادت سے حق تعالی نے نوازا تھا۔ ذکر کیا تو در دد بوار بھی نام الی سے کونج اٹھے۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت حاجى صاحب مسلة فرمايا كتم في ايا ذكركيا جيس كوكى برامشاق كرف والا مو-حضرت حاجی صاحب کی بیعت کے بعد اثرات بیعت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے کہ:'' پھرتو مر منًا "مولا ناعاشق اللي ميرهمي بيه ين تذكرة الرشيد مين لكعاب كنة "مقام فناسي بهي فناعن الفناء ک طرف یلے۔ کو یا اپنی فتائیت سے بخبراور محض فانی بن گئے۔ ''ایک خط میں حضرت حاجی امداد الله صاحب ميهيلة كوايل حالت كي اطلاع ديتے ہوئے فرمایا كه مدح وذم ميرے لئے برابر ہو گئے ہیں۔ یعنی کوئی تعریف کر ہے تو اس سے طبیعت میں فرحت نہیں ہوتی۔ کوئی برائی کرے تو

طبیعت میں تکد رنہیں ہوتا۔ بیمقام فتائیت کی انتہاء ہے۔

کاش! میرے ایسے کاٹھ کے گھوڑے اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلتے۔ آج کل تمام فسادہی اناپرسی نے بر پاکررکھا ہے۔ ہم تم کی گہما گہمی نے ٹی نقالوں کی دنیا آباد کررکھی ہے۔ اللہ رب العزت رتم دکرم کامعالمہ فرمائیں۔

حضرت مولا نارشیداحم كنگوى ميد نے جاليس روز خانقاه الدادية تعانه بعون من قيام كيا\_جس دن كنگوه كے لئے والسي تقى \_اى روز ہى خلافت سے سرفراز كرد ي كئے \_حفرت مولانا رشید احمر گنگوہی میں کے بعد کثرت سے علماء کرام نے حضرت حاجی امداد اللہ میں ہے۔ بعت كاشرف حاصل كيا مولانا عاشق اللي ميرهي ميد في كياتعبير كى كد: "حضرت كنكوبي ميد نے جس مرحلہ پر بیعت کی، بیعت کے بعداس مرحلہ میں صاحب نبیت ہو گئے اور چلتے چلتے يهاں پینچے کہ جوسفر بیعت تھاد ہی سفر حصول خلافت ہو گیا۔ یہی قلیل زمانہ معی تھااور یہی چند یوم ظفر وکامیانی کے ایام ثابت ہوئے' محتکوہ واپس ہوئے تو حالت بدل چکی تھی۔ نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے و پہننے کا۔ ہرونت استغراق اور مویت میں ہوتے ۔ تمام شب گریہ وزاری کی نذر ہوجاتی ۔ اس جذب دکیفیت سے ذکر جرکرتے معلوم ہوتا کہ ساری مسجد کانب رہی ہے۔خود پر جو کیفیت گزرتی ہوگی وہ اور کوئی کیا جانے؟ کِنگوہ واپسی کے بعد حضرت حاجی صاحب مسلم مجمی کنگوہ تشریف لائے ادرآپ کے مہمان رہے۔حضرت کنگوہی میں نے ایک جگہ جھ ماہ تدریس بھی گی۔ پرچوڑ دی۔اب آپ نے فیصلہ کرلیا کہ مجھے کنگوہ میں ہی رہنا ہے۔حضرت شیخ عبدالقدوس منگوہی بہت کا خلوت خانہ عرصہ تنن سوسال گزرنے کے بعد جوں کا تو ن تفا۔ آپ نے اس کی صفائی ومرمت کا اپنے ہاتھوں اہتمام کیا اور اس میں فروکش ہو گئے۔ کو یاحق تعالیٰ نے صدیوں بعد اس خانقاہ شریف کوآ باوکرنے کا پردہ غیب سے اہتمام کردیا۔اس خانقاہ شریف کی رونقیں لوٹ آئيں اب يز منے كے لئے طلباءآنے كئے۔آپ كورس كوده تبوليت ملى كه "السعسظ مة الله ولرسوله وللمؤمنين"

مولانا کنگوبی بھید کا سلسلہ نسب داوی کی جانب سے حفرت فیخ عبدالقدوس کنگوبی بھید سے بعد سلسلہ دومانی بھی کنگوبی بھید سے جا کرماتا ہے۔حضرت ماجی صاحب بھید سے بیعت کے بعدسلسلہ دومانی بھی حضرت فیخ عبدالقدوس کنگوبی بھید سے جا کرمل گیاد وقد دی ججرہ خلوت 'مجدکی پشت کی جانب

تھا۔ جہاں قطب عالم شیخ عبدالقدوس میر سالہاسال ریاضت مجاہدہ کرتے رہے۔نہ جانے تین سوسال کے عرصہ میں کتنے لوگ خانقاہ میں آئے لیکن وہ اس جمرہ کے اہل نہ تھے۔اب جواہل آیا تو پیامانت اس کے سپر دہوگئ۔

حضرت مولا نارشیداحیر کنگو ہی ہیلیا عرصہ تک خلوت نشینی کی طرف مائل رہے۔خلوت کی ریاضت نے پھلاکر جب خالص سونا بناویا تو اب طبیعت لوگوں سے ملنے میں انسیت محسوس كرنے كلى \_اب آپ امر بالمعروف اور نبى عن المئكر كرنے كلے \_ا تباع شريعت اور سنت كى تابعداري آپ كى طبيعت تانيه بن كئ تقى \_ خلاف شريعت وسنت كام پرخاموش ربها يامصلحت كا شکار ہونا آپ کی عزیمت کے خلاف تھا۔اس لئے آپ سے جوتعلق جوڑ تا، شریعت کی تابعداری اس كي تهني مي رد جاتى اس دوران مي آپ نے طب بھي شروع كردى اس سے بھي خاتى خداكى خدمت کی یفرض روحانی وجسمانی طور برلوگ آپ کی ذات گرامی سے نفع حاصل کرنے گئے۔ حضرت کنگوہی بہتاہے بعد آپ کی سفارش پر حضرت نانوتوی بہتاہ کو حضرت حاجی صاحب بہتاہ نے اپنی بیعت میں قبول فر مالیا۔وہ بھی خانقاہ امدادیہ سے دابستہ ہوئے۔خلافت سے بھی سرفراز ہوئے تح کیک آ زادمی میں''اکابر ثلاثہ' حضرت کنگوہی میلید، حضرت نا نوتو ی پیلید، حضرت حاجی امداد الله صاحب بيسة نے تحريك آزادى ميں مثالى كردار اداكيا۔ تيول حفرات كے وارنث مرفاری جاری ہو مجے حضرت حاجی الداواللد صاحب نے تھانہ بھون سے سفر کیا اور پنجلاسہ، یا کہتن، تلمہ کے راستہ کراچی سے مکہ کرمہ تشریف لے گئے۔جب حاجی صاحب " پنجلاسہ " میں تھے تو حضرت کنگونی بہید آپ سے مے حضرت حاجی صاحب بہید سے وض کیا کہ آپ سے ملاقات کے لئے دل بے قرار تفا۔ حضرت حاجی صاحب بھیاد نے فرمایا کہ جانے سے پہلے آپ کو ملوں گا مخبر کی اطلاع پر بولیس نے چھایا مارا۔ حاجی صاحب بیسید نے تھوڑی دیر پہلے میز بان سے فر مادیا کہ چارہ کا منے والی مشین کے مرہ میں مصلی بچھا اور یانی رکھ دیا جائے۔آپ نے وضو کیا مصلی یرنماز کے لئے کھڑے ہوئے۔ مالک مکان نواب حاجی محمدعبداللہ صاحب سے فرمایا کہ باہر ہے کمرہ کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگادیں۔ کنڈی لگا کرفارغ نہوئے ہوں سے کہ بولیس نے عاصرہ کرلیا۔ تمام کمروں کی تلاثی کرتے کرتے اس کمرہ میں آئے۔ دروازہ کھولا تومصلی موجود، آدى كوئى نېيىن \_ نواب صاحب سے يو جھا كمصلى كون ركھا؟ \_انہوں نے كہا كمين نوافل يہان ادا کروںگا۔ اس لئے مصلی بچھایا تھا۔ پولیس مطمئن ہو کرخالی لوٹ گی۔ پولیس کو گاؤں سے نکال کر حابی عبداللہ پھر کمرہ میں آئے تو حاجی صاحب بھلا التحیات کی حالت میں بیٹے تھے۔ نواب عبداللہ کے آنے پرسلام پھیرا۔ نواب صاحب نے عرض کیا حضرت پولیس آئی تھی؟ حضرت حاجی صاحب بھلا نے فرمایا ہاں آئی تھی۔ نواب صاحب نے عرض کیا حضرت آپ کہاں تھے؟ فرمایا کہ میں تھا۔ عرض کیا: حضرت آپ نظر نہیں آئے۔ فرمایا کہ وہ (انگریز) اندھے ہوجا کیں تواس میں المداواللہ کا کیا تصور ہے؟

حضرت مولا تا محمہ قاسم تا نوتو ی پہینے تین دن روپوش رہے۔ پھر باہر آگئے۔ رہائش بدلتے رہے۔ لیکن گرفار ہوئے۔ کیس چلا، لیکن بری ہوگئے۔ بایں ہمدزندگی کے آخری سائس تک اگریز گورنمنٹ آپ کی گرانی کرتی رہی۔ مجربھی آتے جاتے رہے۔ لیکن جے اللہ رکھا ہے کون چھے۔ ایک دفعہ بینٹرمشہور ہوئی کہ مولا تا رشید احمد کنگوبی پہینے کو چائی کی سزا کا تھم ہوگیا ہے۔ حضرت حاجی صاحب پہینے، مولا نامظفر حسین کی سزا کا تھم ہوگیا ہے۔ حضرت حاجی صاحب پہینے، مولا نامظفر حسین کا ندھلوی پہینے تھانہ بھون سے باہر جا کر بیٹھ گئے تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ اچا کی ساحب پہینے نے مراقبہ سے سراٹھایا اور فرمایا کہ رشید احمد پہینے کو کوئی بھائی نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت ساکام لینا ہے۔ چنانچ گرفاری، کیس، پھر برائت سے وی ظہور میں آیا جوم صد پہلے حاجی صاحب پہینے نے فرماویا تھا۔

حضرت عاتی صاحب میرید نے فرایا کہ جانے سے پہلے آپ کو ملوں گا۔ مولانا گئوتی میرید گرفتار ہوگئے اور آپ کی رہائی سے قبل حضرت عاتی صاحب میرید تجاز روانہ ہوگئے۔ ایک خادم نے حضرت کنگوتی میرید سے سوال کیا کہ دہ وعدہ ملاقات کا کیا ہوا؟ حضرت کنگوتی میرید نے فرایا کہ حاتی صاحب میرید وعدہ خلاف نہ تھے۔ چنا نچہ دوسر نے ذرائع سے معلوم ہوا کہ جانے سے قبل تھین پہرہ میں آپ رات کو آئے۔ علیدگی میں گھنٹوں ملاقات ہوئی اور پھر ہوا کہ جانے سے قبل تھین پہرہ میں آپ رات کو آئے۔ علیدگی میں گھنٹوں ملاقات ہوئی اور پھر مجلے گئے۔ حضرت کنگوتی میرید کی گرفتاری رام پور سے ہوئی تھی۔ حضرت مولانا گنگوتی میرید کو رام پور سے صلح سہار نپورکا رہنے والا تھا۔ اس نے مخبری کی تھی۔ حضرت مولانا گنگوتی میرید کو رام پور سے مہارن پورجیل لا یا گیا۔ پندرہ دن جیل میں رہے۔ پھر عدالت کے تم پرکنگوہ کے باشدہ ہونے سہارن پورجیل لا یا گیا۔ پندرہ دن جیل میں رہے۔ پھر عدالت کے تم پرکنگوہ کے باشدہ ہونے کے تاتے اپنے ضلع مظفر گر بھیج دیا گیا۔ تھینوں کے پہرہ میں دیو بند کے راستہ مظفر گر بھیج دیا گیا۔ تھینوں کے پہرہ میں دیو بند کے راستہ مظفر گر بھیج دیا گیا۔ تھینوں کے پہرہ میں دیو بند کے راستہ مظفر گر بھیج دیا گیا۔ تھینوں کے پہرہ میں دیو بند کے راستہ مظفر گر بھیج دیا گیا۔ تھینوں کے پہرہ میں دیو بند کے راستہ مظفر گر بھیج دیا گیا۔ تھینوں کے پہرہ میں دیو بند کے راستہ مظفر گر بھیج دیا گیا۔

د بع بند کے راستہ پر حضرت مولا نامحمہ قاسم نا نوتوی ہوئیہ آ کھڑے ہوئے۔ دور سے سلام وزیارت اورمسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔اس کیس سے براءت اور جیل سے رہائی کے بعد حصرت مولا ٹارشید احم كنگوبى بيهيد نے مند تلقين وارشاو كے ساتھ تدريس كا سلسله بھى شروع كرديا۔ ايك سال ميں محاح ستەكوختم كرانے كا آپ نے اہتمام كيا۔ ١٣٦٥ ه سے١٣١٣ ه تك انچاس سال بيسلسله چلتا رہا۔ تین سوسے زائد حفزات نے آپ سے دورہ حدیث شریف کی تعلیم حاصل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اخیرعمر میں آپ نے پڑھانے کاسلسلہ اس لئے ترک کردیا کہ آ تکھوں میں یانی اتر آیا تھا اور بینائی جاتی رہی تھی۔ آپ نے ہند، بر ما، افغانستان تک کے طلباء کو صدیث شریف کی تعلیم وی۔ آپ کی فیضان محبت کا اثر تھا کہ آپ کے شاگرووں میں سے کو کی مخض ب وضوشر یک درس نہیں ہوسکتا تھا۔آپ فرماتے تھے: '' مجھے حنی مسلک سے خاص محبت ہے اوراس کی حقانیت برکلی اطمینان ہے۔ "لیکن کیا مجال ہے کہ کسی فقیہ یا امام کی تنقیص کا کوئی پہلو صفتگو سے متر تھے ہو۔ آپ کی کس نفسی کا یہ عالم تھا کہ سبق کے دوران ایک دفعہ ایا تک بارش شروع ہوگی۔طلباء کرام نے اپنی کتابیں اور تیائیاں اٹھا کیں اور مجد میں جابیٹے۔آپ نے اين كندهى جادركويني بجهايا اورطلباء كرام كى جوتيال اس ميل بانده كر كله سر يرركه ليا اور انہیں بارش سے بچالیا۔طلباء کرام کو پید چلا تو وہ ناوم ہوئے۔ آپ نے فرمایانہیں اس میں پریشانی کا کون سا موقع ہے۔ تم تو مہمانان رسول النظام ہو۔ حدیث پڑھنے آئے۔ تمباری فدمت ومدارت تومیرے لئے سعاوت کی بات ہے۔

طالب علموں ہے کوئی خفت کا معاملہ کرتا تو اسے آپ ایس نجیدگ سے لیتے کہ ایسا معاملہ کرنے والے کی اصلاح ہوجاتی۔ مدرسہ مصباح العلوم کے ایک مدرس نے آپ سے ہدایہ جلد ٹانی پڑھی تو آپ نے فر مایا کہ یہ چودھویں وفعہ پڑھا رہا ہوں۔ آپ نے تئین جج کئے تھے۔ ایک جج میں مولا نا محمد قاسم نا نوتو کی پہیلے، مولا نا محمد مظہر نا نوتو کی پہیلے، مولا نا محمد مظہر نا نوتو کی پہیلے، مولا نا محمد مظہر نا نوتو کی پہیلے مہم وارالعلوم و یو بند، حضرت شخ البند بھیلے، کھیم ضیاء الدین پہیلے، مولا نا محمد مظہر نا نوتو کی پہیلے الید رحضرات ایک ساتھ تھے۔ وارالعلوم و یو بند کے چھ ماہ بعد مظاہر العلوم کی بنیا در جب ۱۲۸۳ ہو میں رکھی گئی۔ سر پرست رہے۔ وارالعلوم و یو بند کے چھ ماہ بعد مظاہر العلوم کی بنیا در جب ۱۲۸۳ ہو میں رکھی گئی۔ مولا ناسعادت علی پہیلے اور مولا نامظہر نا نوتو کی پہیلے اس کے بانی تھے۔ مولا نااحم علی سہار نیور کی پہیلے

اس کے سر پرست تھے۔ ۱۲۹۷ھ میں مولانا محمد قاسم نا نوتوی میں اور مولانا احماعی سہار نپوری میں ہے۔ کاوصال ہوا۔اس سال کو مدارس ہندکا''عام الحزن'' قرار دیا گیا۔

۱۳۰۱ ه میں دارالعلوم دیوبند کا چوتھا سالا نه دستار بندی کا جلسه ہوا۔ جس میں حضرت سنگوبی میسید نے شرکت فرمائی۔ اس میں مولانا محمد یجی کاندهلوی میسید، مولانا اشرف علی تھانوی میں ایسے فضلاء کی دستار بندی ہوئی۔مولانا رفیع الدین میں مہتم،مولانا محمر یعقوب نا نولو ی مسید صدر مدرس نے حضرت کنگوہی میسید سے درخواست کی کہ آپ کا وعظ سننے کو دل کرتا ہے۔مولانا رفع الدین بہید جو تکلف وضنع سے بے نیاز سادگی وظوص کے پیکر اور شاہ عبدالغنی مجددی بھید کے جانشین تھے۔آپ نے مدرسہ کی سالا ندروداو میں حضرت کنگوہی کے وعظ کا بول ذكركيا بي: "وعظ كيا كويا سامعين كوميح مجت اللي كي فم كفم يلا ديئ ورود يوارتك مست تص اور عجیب کیفیت ظاہر تھی کہ کہیں ویکھی، نہ تن۔اللہ؛اللہ! اس کے خاص بندوں کے سید ھے سيد هےالفاظ اور ساده بيان اور ذهيلي ذهيلي زبان ميں كيا كيا تا ثيرات بيں بشركيا څېرو چربھي مان چاتے ہیں ۔مولانا نے تو دقیق مضامین علمیہ بیان نہیں فرمائے۔ یہی وضواور نماز کے مسائل بیان کتے اور اخلاص کے بیان میں کسی تقریب سے ایک دفعہ با آواز بلند' اللہٰ' کہا۔معلوم نہیں کس دل ادر کیسے سوز و گداز سے اللہ کا نام لیا کہ تمام مجلس وعظ لوث گی اور آہ وزاری کی آ واز سے مجد کوخ اتھی۔ برخض اینے حال میں جتلا تھا۔اس وقت بعض اشخاص نے مولوی صاحب کود یکھا کہ کمال وقار ہے مبریر خاموش بیٹھے ہیں اور اہل مجلس کی طرف متوجہ ہیں۔ یقین ہوتا ہے کہ اگر مولوی صاحب ایسے متوجہ ندہوتے تو اہل جلسہ کو دیر تک افاقہ ندہوتا کی راللہ رے حوصلہ کہ خود دیسے ہی مشتغلرے:

سینہ میں قلزم کو لے، قطرہ کا قطرہ ہی رہا

(تذكرة الرشيد ص ٢٥٢،٢٥١)

مولاناعلی رضائی ہے، حضرت کنگوہی پہلید کے شاگرد تھے۔فرماتے تھے میں برسول حضرت کی خدمت میں رضائی ہوں حضرت کی فعل خلاف سنت نہیں پایا۔حتی کہ ستحبات اور جانب اولی کو بھی ترک نہ فرماتے گئے دہوتے ۔ محرمباح سے آپ کوخوشی نہ ہوتی ۔ البتہ سنن وستحبات وفرائض پڑمل کر کے آپ کوالی خوشی ہوتی اور مزاج میں ایساانشراح اور لطافت وبثاثمت پیدا ہوجاتی تھی کہ ہردیکھنے والامحسوں کرسکتا تھا۔ بدعات کودیکھ کرآپ آنسو کھرلاتے۔

### حضرت كنگوى بييد كاعشق رسالت مآب النظاليم

مہ پنہ طبیبہ کی تھجور کے استعمال کے بعد محتصلیاں ضائع نہ فریاتے۔ان کو پہوا کرسفوف بنالیتے اور اس کو مجھی مجھی مجھا تک لیا کرتے تھے۔ایک مرتبہ فرمایا:''لوگ زمزم کے ٹین اور مدنی تھجوری محصلیاں بھینک دیتے ہیں۔ بیخیال نہیں کرتے کدان چیزوں کو معظم اور مدیند منورہ کی ہوا گلی ہے۔'مولا ناعاشق اللی میرید کوایک بار مدین طیبہ کی مٹی مبارک عطاء کی اور فرمایا اس کو کھا لو\_مولانًا عاشق اللي ميلية في عرض كيا كمثى كعانا تو حرام بـ فرمايا: "ميان! وه اورمنى ہوگی ''حضرت منگوہی میلید کا جی جا ہتا تھا کہ ہر فخص حریمن شریفین سے ای طرح محبت و بیار ر کھے۔جس طرح خودان کوتھا۔ایک مرتبہ غلاف کعبہ کا ایک تارمولا نامحمہ اساعیل کو دیا اور فرمایا: ''اس کو کھالو'' حضرت گنگوہی بیسینہ بہت خوش الحان تنے۔ جب ذکر بالجبر کرتے تنے تو لوگ وجد میں آ جاتے تھے۔ا تباع شریعت پرایسے کاربند تھے کہ خیرالقرون کے حضرات کی یاد تازہ کردی۔ حضرت كنگوى ميينه كے خلفاء كى فبرست پرايك بارنظر ؤاليس، چند نام پیش خدمت ہیں۔حضرت مولانا خلیل احد سہار نپوری بہینہ، حضرت شاہ عبدالرجیم رائے پوری بہینے، بیٹنے البند مولانا محمود حسن ميهيد، مولا نامفتي كفايت الله ميهيد، حضرت مولا ناسيد حسين احمد مدني ميهيد، حضرت مولا نامحمه يجيٰ كاندهلوي ميينة ان نامول برغور كرين اور كامرسوجين اكرية خلفاء تقية في كتنابزا كامل موكا؟ حضرت کنگوہی ہیں ہے کے پاس تیم کات میں ہے مقام ابراہیم کا ایک فکڑا بھی تھا یہ بھی اسے صندوقی ے نکالتے ، یانی میں رکھتے اور وہ یانی خدام کو پلا دیتے تھے۔ای طرح بیت اللہ شریف کی چوکھٹ کا ایک کلزابھی آپ نے سنجال رکھا تھا۔

 حضرت مولاتا مسيح الله خان بييه جلال آبادي كمخضر حالات

جلال آباد حفزت مولانامیح الله خان میطه کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے۔سرائے برلہ صلع على گڑھ کے مشہور شیروانی خاندان میں ١٣٣٠ه کومولا تامیح اللہ خان میں ایدا ہوئے۔ چھ جماعتوں تک سکول کی تعلیم حاصل کی طبعی رجحان کے باعث آپ کے والدصاحب مسلانے آ پ کودین تعلیم پرلگا دیا۔مشکلوۃ شریف تک کتب اپنے علاقہ میں پڑھیں۔ پھر دارالعلوم دیو بند میں داخل ہو گئے ۔ ۱۳۴۹ ہے تیں دورہ حدیث شریف پڑ ھا۔ مزید دوسال دارالعلوم میں ہی پمکیل على اسباق يرا هے لعليم كے دوران ميں حضرت حكيم الامت ميليد سے بيعت ہو گئے تھے تعليم کے مکمل ہونے کے تھوڑے عرصہ بعد حضرت تھانوی ہیں نے خلافت سے بھی ممنون فرمادیا۔ حضرت تفانوی میرید کے آپ بہت محبوب خلفاء میں شار ہوتے تنے حضرت تھانوی میرید نے آپ کومدرسے مفتاح العلوم جلال آباد میں تدریس کے لئے بھیج دیا۔و کیمنے ہی دیکھتے اس مدرسے نے اتن رق کی کہ ملک کی اہم جامعات میں اس کا شار ہونے لگا۔ ای مرسم میں ہی آپ نے ارجمادي الاقل ١٩١٣ هرمطابق ١٣ رنوم ر١٩٩٢ ء كووصال فرمايا \_ شب جمعه سواباره بج كاوفت تھا۔ جعہ کے دن بعداز جعہ ای مدرسہ میں جنازہ ہوا۔ وُ ھائی لا کھآ دمی نے جنازہ میں شرکت کی۔ مولانا عنایت الله صاحب بهید نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مدرسہ کے عقب میں واقع قطعہ خاص جہاں پہلے آپ کے ایک خلیفہ فتی سعید احمر صاحب مید اور حضرت مولانا سے اللہ مید کی اہلیہ کی تبور موجورتس \_ان كدرميان كى جكه برآب كى تدفين عمل مين لاكى كى ـاس دفت بهى آب كى قبر کی ہے۔البت قبر کے طقہ کو پخت بھی کیا گیا ہے اور قدرے اونچا بھی۔ای پخت طقہ میں آپ کی کی قبرمبارک ہے اوس کے مقبرہ کے کونہ میں دروازہ سے (جومشرق کی جانب ہے) وافل ، ہوں تو سامنے ایک مسجد بھی زرتقبر ہے۔اس احاطر قبرستان کے ساتھ مدرسد کی پشت کی دیوار ب\_ مدرسه كى بلدتك وومنزله ب\_ مارے ماس وقت نه تفا مدرسه مقاح العلوم تو حاضر نه موسكر البنة مزارمبارك مولا نامسح الله خان ميلة برايصال ثواب كى سعادت حاصل ك - اب ہاری اگلی منزل نا نوتہ شریف حاضری کی تھی۔ نا نوتہ تصبہ سے ہاہر پختہ سڑک کے کنارے کھیت مں ایک چارد بواری ہے۔اسے' باغ نو' کہتے ہیں۔اس میں سایددار درخت ہیں۔ان درختوں کے درمیان حضرت مولانا محمد لیقوب نا نوتوی میسید اور حضرت مولانا محمد منیرنا نوتوی میسید کی قهور مباركہ بیں۔زبنصیب كريهال بھى اليصال واب اورزيارت كے لئے حاضر ہوئے۔

### حضرت مولا نامحمر يعقوب نانوتوى بهيد كے مختصر حالات

حضرت مولانا محمد بعقوب نا نوتوی بیسید، حضرت مولانا مملوک علی نا نوتوی بیسید که فرزند پیل مولانا محملوک علی نا نوتوی بیسید سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوی بیسید، مولانا محمد قاسم نا نوتوی بیسید نے بھی پڑھا۔ مولانا محمد یعقوب نا نوتوی بیسید سارصغر ۱۲۳۹ هے کو پیدا ہوئے۔ حفظ قرآن اور ابتدائی تعلیم نا نوتہ میں حاصل کی۔ آپ کے والدمولانا مملوک علی بیسید مدرسہ عالیہ دبلی میں صدر مدرس تھے۔ والد صاحب، مولانا محمد یعقوب بیسید کو این ہمراہ دبلی لے گئے۔ والد میں سے مصل کی۔ صدیث حضرت مولانا احمد علی محدث سہار نیوری بیسید اور مولانا شاہ عبدالتی بیسید سے بڑھی۔ مولانا شاہ عبدالتی بیسید سے بڑھی۔ مولانا نامجمد یعقوب نا نوتوی بیسید اجمیر شریف میں بھی پڑھاتے رہے۔ محرم مسلمان بیسید بھی برخھاتے رہے۔ محرم مال کی۔ مولی اس سال کے آخر میں مولانا محمد یعقوب نا نوتوی بیسید بھی اس مولانا محمد یعقوب نا نوتوی بیسید بھی سے اور پھروفات کے سال تک ہمال تا نوتوی بیسید بھی سے المحدد مدرس کے مسال تک ہمال تا محمد میں جسے حضرات فارغ ہوئے آپ سب کے استاذ ہیں۔ برخھاتے رہے۔ اٹھارہ سال کے عرصہ میں جسے حضرات فارغ ہوئے آپ سب کے استاذ ہیں۔ برخھاتے رہے۔ اٹھارہ سال کے عرصہ میں بیسید، مولانا مفتی عزیز الرحمٰن عثانی بیسید، مولانا احمد سن امروءی بیسید، مولانا حبیب الرحمٰن عثانی بیسید، مولانا احمد سن امروءی بیسید، مولانا حبیب الرحمٰن عثانی بیسید، مولانا خورت تھانوی بیسید، مولانا جدمن امروءی بیسید، مولانا حبیب الرحمٰن عثانی بیسید، مولانا شعب سے مسال کے مسلم نیوری بیسید، مولانا احمد سن امروءی بیسید، مولانا حبیب الرحمٰن عثانی بیسید، مولانا شعب سے مطرف کے مسلم کے م

مولانا محریعتوب نانوتوی پیستہ اور مولانا محرقاسم نانوتوی پیستہ ہم عصر سے۔ چھسات ماہ کاعمر میں تفادت ہے۔ مولانا محمد قاسم پیستہ آپ سے بڑے ہے۔ مولانا محمد لیقوب نانوتوی پیستہ کے حضرت مولانا محمد قاسم بانوتوی پیستہ کی سوائے لکھی ہے۔ جس کانام ''سوائے قاسی'' ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں: ''فقیر اور مولوی صاحب (مولانا محمدقاسم پیستہ) کے علاوہ قرب نسب کے بہت سے روابط اتحاد ہے۔ ایک محتب میں پڑھا۔ ایک وطن ایک نسب ہم زلف ہوئے۔ ایک استاذ ایک وقت میں علم حاصل کیا اور بعض کتابیں مولانا سے بھی پڑھیں۔ ایک پیر کے مرید ہوئے۔ دومر تبدرج میں ہم ماصل کیا اور بعض کتابیں مولانا سے بھی پڑھیں۔ ایک پیر کے مرید ہوئے۔ دومر تبدرج میں ہم مفرر ہے اور ایک زماند دراز تک ساتھ رہے۔'' (سوائح قاسی) دارالعلوم ویو بند کے پہلے مفتی بھی مولانا محمد یعقوب نانوتوی پہلے ہی حضرت حاتی احداد اللہ مہاجر قاسم نانوتوی پہلے کی حضرت حاتی احداد اللہ مہاجر کی پہلے کے مولانا رشیدا حمد کنگونی پہلے اور ایک بارامامت صالوق کے لئے مصلی پر کھڑے

ہوئے۔ کس نے کہا، مولوی صاحب (مولانا یعقوب بہتے) آگے۔ حضرت گنگوہی بہتے صف میں والی آگے۔ حضرت گنگوہی بہتے مف میں والی آگے۔ مولانا کی یعقوب بہتے مصلی پر کے۔ حضرت گنگوہی بہتے نے دیکھا کہ مولانا کی پنڈلیاں غبار آلوہ بیں تو آگے بڑھ کراپنے کرنہ سے غبار صاف کیا۔ اوھرا گراحترام ومحبت کا بیعالم تھا تو اوھر بھی محاملہ کم ندتھا۔ ایک بار حضرت مولانا یعقوب صابہتے جب، حضرت گنگوہی بہتے ہے مولی سے تو شلوار میں بندھن کی بجائے بان کی ری ڈال لی۔ ظاہر ہے وہ سخت ہوتی ہے۔ تکلیف موتی ہے۔ تو مولانا گنگوہی بہتے بھانپ کئے۔ وجہ دریافت کی۔ آپ نے فرمایا جلدی تھی، بندھن نے لیس۔ مولانا معقوب صاحب بہتے نے فرمایا کہ اس میں تو ایک روپیہ بھی بندھا ہے۔ حضرت گنگوہی بہتے نے اسے ویکھ کر فرمایا کہ اس میں تو ایک روپیہ بھی بندھا ہے۔ حضرت گنگوہی بہتے نے فرمایا وہ بھی رکھ لیس۔ چنا نچہ آپ نے ایسے کیا۔ اس سے دونوں حضرات کی سے نفسی بھی جاسمتی ہے۔ مولانا یعقوب صاحب بہتے خوش طبع بھی تھے۔ ہندوؤں کے سادھو، مرابرو، پلکوں اور داڑھی مونچھ کے سب بال اتر داتے ہیں۔ آپ ان کے متعالی فرماتے تھے کہ یہ مرابرو، پلکوں اور داڑھی مونچھ کے سب بال اتر داتے ہیں۔ آپ ان کے متعالی فرماتے تھے کہ یہ میں۔ آپ ان کے متعالی فرماتے تھے کہ یہ مناور دائر میں ایس ہیں۔

ایک بار میر تر مطبع مجتبائی مین مولانا محمد قاسم نا نوتوی مینید اور مولانا محمد بعقوب

نانوتوی پہینہ عظہر ہے ہوئے تھے۔ نیچی کی منزل میں مولانا محمد قاسم پہینہ اور بالا خانہ پر مولانا محمد قاسم پہینہ کار ہائش تھی۔ ایک رغری اپنی چھوکری کو لے کرمولانا محمد قاسم صاحب پہینہ کے پاس آئی کہ یہ بیار ہے۔ میراساراکاروباراس کے سر ہے۔ آپ تعویذ ویں کہ صحت یا ب ہو۔ مولانا محمد قاسم صاحب پہینہ نے مولانا محمد یعقوب پہینہ کے متعلق فر مایا کہ وہ بالا خانہ پر ہیں۔ ان سے تعویذ قاسم صاحب پہینہ نے اور مولانا کھتوب پہینہ سے بوری بات کر کے تعویذ جاہا۔ آپ نے تعویذ وے لیا۔ آپ نے تعویذ وے دیا۔ دیا۔ وعالی ، ہبر حال اس سے جان چھڑائی۔ نیچا تر نے تو پوچھا کہ اس کو کس نے اور بھیجا تھا؟ مولانا محمد قاسم نا نوتوی پہینہ خاموش ہوگئے۔ مولانا لیعقوب صاحب پہینہ نے فر مایا، بر ہم تی مقل کے اس کو اس نے اور بھیجا تھا؟ لکے؟ اپ تقوی کی اس قدر دھا ظت اور میر ہے ہاس خلوت میں بازاری عورت کو بھیج دیا۔ اپ نفس پر کس کو اعتماد ہے؟ خوب جلال دکھایا۔ اوھر خدا کے خاس خلات سے اس بچی کو آرام ہوگیا۔ اس کی ماں مشحائی لائی اور سیدھی بالا خانہ پر مولانا کے پاس گی اور ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ آپ کی وعاسی میری چھوکری ٹھیک ہوئی۔ آپ شکرانہ کی یہ مشحائی رکھ لیس۔ آپ نے فر مایا رکھ دو۔ وہ رکھ کر چلی مرضی میری چھوکری ٹھیک ہوئی۔ آپ شکرانہ کی یہ مشحائی رکھ لیس۔ آپ نے فر مایا رکھ دو۔ وہ رکھ کر چلی مرضی میں۔ آپ نے فر مایا کہ یہ جرام کے مال کی ہے۔ اغنیاء تو قطعاً استعال نہیں کر سے نیم براہ کی مرضی میں۔ آپ نے جس کا ول چاہے لے۔ آپ نے شریعت وطریقت وونوں کو جمح کر دیا۔ (گئس ادار میں۔ اس میں۔

### مولا نامحم منيرنا نوتوي بيية كمختضر حالات

حفرت مولانا محریت مولانا محریت با نوتوی مینید کے ساتھ دوسری قبر مبارک حفرت مولانا محمد منیر نانوتوی مینید کی ہے۔ ان کے ہاں بھی ایصال تواب کیا۔ حضرت حاجی عابد حسین صاحب مینید کے بعد دارالعلوم دیوبند کے حضرت مولانا محرمنیرنا نوتوی صاحب مینید مهتم رہے ہیں۔ جب آپ دارالعلوم دیوبند کے مہتم تھے۔ تب ایک بارسالانہ روئیداد مدرسہ چپوانے کے ایک دالی سے دائی سے دوپے چوری ہوگئے۔ آپ لئے دہلی گئے۔ اڑھائی صدروپے ساتھ لئے۔ دہلی پنچے۔ اتفاق سے روپے چوری ہوگئے۔ آپ واپس نانوند آپ نے دہلی گئے۔ روئیداد چپوائی دارالعلوم آگئے۔ کی طرح مدرسہ کے حضرات کواس داقعہ کاعلم ہوگیا۔ ان سب حضرات نے سوچا کہ شرعا آپ پرضان نہیں ہے۔ بیرقم آپ کوواپس ملنی چاہئے۔ تمام حضرات کی رائے کہ آپ مانیس مے نہیں۔ حضرات کی رائے کہ آپ مانیس مے نہیں۔ حضرات کی رائے کہ آپ

حضرت كنگورى بيد كودا قد كلهااور حكم شركى دريافت كيار آپ نے جواب ديا كه مولوى (منيراحم نا نوتوى بيد ) صاحب اين تصاور روپ بلا تعدى كے ضائع ہوگيا لهذاان پر ضائ نہيں ہے۔ اہل مدرسہ نے آپ سے درخواست كى كه اب رقم لے ليج اور حضرت كنگورى بيد كافتوى بھى وكھايا \_ مولانا منيراحمد صاحب بيد نفتوى ديكور فرمايا: "كيا مياں رشيداحمہ نے فقہ مير سے لئے ہى پڑھى تھى اور كيابي مسائل مير سے لئے ہى ہيں \_ ذراا پى جھاتى پر ہاتھ ركھ كرتو ديكھيں \_ اگر ان كوابيا واقعہ بيش آتا تو كيادہ بھى روپ ليے ؟ جاؤلے جاؤراس فتوى كوميں ہرگز ندمانوں گار " (ارواح الله شرع سے الله على الموركة كيادہ كاروں مناقل سے الله كاروں مناقل سے اللہ كاروں مناقل كاروں مناقل كاروں مناقل كاروں مناقل كاروں مناقل كاروں مناقل كاروں كور كاروں كوركيا كوركوں كوركوں كاروں كاروں كاروں كاروں كاروں كاروں كاروں كوركوں كوركوں

کتنی اجلی سیرت کے بیلوگ تھے۔ حق تعالی ان پر کروڑ وں رحمتیں فر ما کیں۔ مولا تا منیر احمد نا نوتو ی پہنے کے اہتمام دار العلوم ویو بند کا زیانہ ۱۸۹۵ء ۱۸۹۵ء ہے۔ آپ کے متعلق حضرت قاری محمد طیب بیلیے نے لکھا ہے کہ: ''حضرت مولا نا محمد قاسم نا نوتو ی پہلے کے رشتہ کے بھائی اور جہاد شاملی میں رویف کی حیثیت رکھتے تھے۔ نہایت ہی با خدا پزرگ اور صاحب ویانت وتقو کی لوگوں میں سے تھے۔'' آپ کاسی وفات لکھ نہ سکا۔ یہاں سے فارغ ہوئے تو نا نویۃ مخرب کی نماز با جماعت پڑھی۔ یہاں سے تھے۔ وبا بندھا ضربوے کے لئے دفت نہ تھا۔ مسافت بھی تھی اور دار العلوم دالی کا نقاضہ بھی۔ یہاں سے چلے۔ وبو بندھا ضربوے۔

## حضرت مولا نافضل الرحمن كاخطاب دار العلوم ديو بندميس

سارد مبر ۱۰ میر البند حضرت مولا تا قاری محد کو دارالعلوم دیو بندی جامع مبحد الرشید میں جمعیت علاء ہند کے امیر، امیر البند حضرت مولا تا قاری محد عثان صاحب مدظلہ کے صاحبز ادہ ادر شخ الاسلام حضرت مدنی میرید کے نواسہ مولا تا سیدمحم سلیمان منصوری پوری نے خطبہ جمعہ اور امامت کے فراکش انجام دیے۔ جمعہ کے بعد حضرت مولا تافضل الرحمٰن صاحب کا دار العلوم دیو بندی جامع مسجد میں خطاب ہوا۔ پاکستان میں عربی کے خطبہ جمعہ سے قبل خطاب ہوتا ہے۔ انٹریا میں بیر تربیب نہیں۔ وہاں اذان اوّل سے قبل مبری بی کے خطبہ جمعہ جاتی ہیں۔ ادھرا ذان ہوئی ہنتیں پڑھیں۔ اذان ثانی ہوئی اور خطبہ جمعہ ہوا۔ نماز پڑھر کرفارغ ہوگئے۔ اب اگربیان ہوتا ہے تو وہ نماز جمعہ کے بعد ہوگا۔ چنا نچدای تر تیب سے جمعہ کے بعد مولا نافشل الرحمٰن صاحب مدظلہ کا بیان سطے تھا۔ نماز جمعہ سے نافراغت کے بعد حضرت مولا تافشل الرحمٰن صاحب مدظلہ کا بیان سطے تھا۔ نماز جمعہ سے نافراغت کے بعد آپ منبر پرتشریف لائے۔ چاروں سمت لوگ زیارت کے لئے سرایا

دیدار ہو گئے۔آپ نے جازی لے میں برے انشراح کے ساتھ خطبہ بر حا۔ تمام حاضرین وسامعین چثم برنم سے عش عش کرا مٹھے۔ آپ نے خطاب سے قبل خطبہ میں ہی پورے اجماع کومٹھی میں کرلیا تھا۔ حق تعالی نے آپ کوجن صلاحیتوں سے سرفراز کیا ہے۔ آج آپ کا بیان ان کے اظهار کی شاندارتقریب تھی۔ آپ نے خطاب شروع کیا تو کویا آپ کی خطابت نے علم کے سمندر می خوطه زنی شروع کی الی ایمان برور، دلاویز گفتگواورتکلم کا انداز موتیوں کی نمائش لگ رہا تھا۔ ہر بات اتنی ملل جامع اور نرالی کہ کو یا خزانه علم کا منہ کھول دیا گیا ہے۔ سامعین ہر بات پر محووسرایا مسرت دانبساط تصرآب كاخطاب لكاتفاجيك بلندى كاطرف محويرداز برحيارو موكاعالم تھا۔ ہر خض خطاب کی ساعت کے لئے ول دو ماغ سمیت حاضرتھا۔ جس علمی جلالت شان ہے آ ب نے خطاب کیا۔اس سے کہیں زیادہ لوگوں نے دلوں کی محبتوں سے سنا۔ دفد کے ہر محف نے ياكتان كوفدكة الدكامياحرام ديكهاتوسرايا شكر موكة -"وتعفز من تشاء "نص قرآني ہے۔حق تعالی نظر بدسے بچائیں۔آج وارالعلوم ویوبند میں این جانشین کی اس قیادت وسيادت، شاندار بيان، روح برورمنظر، ايمان افر دز كيف كومفكر اسلام مولا نامفتي محمود مسلة و كيسة تو انہیں کتنی خوشی ہوتی؟ دیا نقداری کی بات ہے کہ فقیر نے جس محف سے اس بیان کی بابت ساء دہ سنا۔ جس کاعشر عشیر بھی آپ کے سامنے ہیں رکھ سکا۔ حالات حاضرہ میں اسلامیان عالم کے لئے آپ کابیان ایک چیم کشاحقیقت تھی۔جس کے سامنے سامعین خوثی کے مارے گرونیں خم کئے 

### امن عالم كانفرنس ديوبند

جمعیت علماء ہند کے زیرا ہتمام ۱۳،۱۳ رو کمبر ۲۰۱۳ عود یو بندیس امن عالم کانفرنس رکھی میں سے بعد دیو بند کے ایک شادی ہال میں کانفرنس کا پہلا اجلاس تھا۔ حضرت مولا نا زاہد الراشدی اور فقیر نے مغرب نا نونہ میں پڑھی۔ وہاں سے بھا کم بھاگ عشاء سے پھھ درقبل سید سے کانفرنس میں حاضر ہوئے۔ یہ اجلاس صرف بیرونی مہما نان اور جمعیت علماء ہند کے صوبائی اور مرکزی عہدہ داران پر مشمل تھا۔ ڈیڑھ دوصد کے قریب حاضری ہوگ ۔ اس اجلاس میں پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، رکھون، سری انکا، الدیپ کو یا تمام سارک مما لک کے علماء کے نمائندہ وفود تشریف لائے ہوئے تھے۔ علاوہ ازیں برطانیہ، جنوبی افریقہ کے وفود بھی شامل

تعے سلیج پر پہلے اجلاس میں حضرت مولا نافضل الرحمٰن صاحب، حضرت مولا نامحمہ خان شیرانی یا کستانی وفد سے تشریف فرماہوئے۔اس اجلاس کے مہمان خصوصی اور آخری خطاب حضرت مولا نافضل الرحمٰن صاحب كا ہوا۔ تلادت وقلم كے بعد جمعیت علاء ہند کے مرکزی امير، امير الہند نے خیرمقدی کلمات ارشادفر مائے۔ پھر حضرت مولانا سیدمحود مدنی ناظم عموی جعیت علاء مندنے ا جلاس کی غرض وغایت بیان کی که حضرت شخ الهند پھیلا کے وصال کوسوسال بورے ہونے پر جعیت علاء ہندنے اس مناسبت سے امن عالم کانفرنس کا اجتمام کیا۔ آج ۱۳ رومبرمغرب کے بعد سے عشاء تک چرعشاء کے بعد سے ساڑھے دس بجے تک اس کے بیخصوصی اجلاس ہون مے۔امن عالم کے لئے آپ حضرات تجاویز دے سکتے ہیں۔ ارد مبرضج ۹ ربجے سے بونے گیارہ بِجِ تَك پُھرای ہال میں خصوصی اجلاس ہوگا۔ آپ حضرات کی تجادیز کی روثنی میں مشتر کہ اعلامیہ تیار کیا جائے گا۔ گیارہ ہے سے ڈیڑھ بجے تک دیوبند کی عیرگاہ میں جلسہ عام ہوگا۔ جس میں ملکی اورغیر ملکی مہمانان کے بیانات ہوں مے اور پھر ۱۵ ردمبر کو جے سے ڈیڑھ ہے دن دہلی کے لیلا رام گراؤنڈ میں اجلاس عام منعقد ہوگا سٹیج پر پندرہ بیس مہمانان گرامی ہوں گے۔تمام مقامات پر حضرت مولا نافضل الرحمٰن نمایاں رہے۔ آپ اس بارات کے دلہا لکتے تھے۔ جہاں آپ تشریف لاتے سب کی نظروں کا مرکز ہوتے سٹیج سے پیچے پہلی صف یا کستانی وفد کے لئے مختص تھی۔اس کے بعد پھرسارک ممالک کے مندو بین وونو و کی شتیں تھیں۔ جعیت علاء ہند کی پوری قیادت، بندى اجم اجم شخصيات، مشائخ، وارالعلوم كيشيوخ واساتذه غرض اتن بجر بورنمائندگى وحاضرى تقی کہ جی خوش ہو گیا۔

حضرت مولا ناسيدمحمود مدني

آپ امبرالہند حضرت مولانا سید اسعد مدنی میری کے صاحبز ادے، جانشین اور شخخ الاسلام حضرت مولانا سید سید اسد مدنی میری کے بیت ہیں۔اس وقت ہند کے مسلمانوں میں حضرت مولانا سید محمود مدنی کا بے بناہ احترام پایا جاتا ہے اور یہی حثیت شخ الاسلام حضرت مدنی میں میں ہیں کے صاحبز اوہ حضرت مولانا سید محمد ارشد مدنی کو حاصل ہے۔ وہ دارالعلوم دیو بند کے متاز اساتذہ میں شامل ہیں اور بڑے محترم مانے جاتے ہیں۔حضرت مولانا سید ارشد مدنی بمبئی کے سفریت مولانا سید ارشد مدنی بمبئی کے سفریت مولانا سیدارشد مدنی بمبئی کے سفریر شعے۔آپ کی زیارت نہ ہوگئی۔مولانا سید محمود مدنی، صلاحیتوں، معالمہ بنی، انتظام اور

بیدارمغزی میں آپ انہیں ہند کا مولا نافضل الرحمٰن صاحب سمجھ لیجئے۔ پاکستان میں مولا نافضل الرحمٰن صاحب کی تیادت اور پھر جہاں اس خطہ کے قوام کے مسائل پرغور کرنے کے لئے دونوں جمع ہوجا کیں۔ آپ اس کونور علی نور قراردے سکتے ہیں اور یہی مسائل پرغور کرنے کے لئے دونوں جمع ہوجا کیں۔ آپ اس کونور علی نور قراردے سکتے ہیں اور یہی کیفیت اس اجلاس کو حاصل تھی۔ اجلاس میں بہت عمدہ عمدہ تجاویز آ کیس۔ دہشت گردی، انتہاء پہندی اور فرقہ واریت کی لعنت سے جان چھڑانے کے لئے تمام اجلاس متفق تھا۔ سارک کے ممالک کے عوام دخواص کا باہمی احرّ ام اور قدر مشترک پر بھی تجاویز آ کیس۔ حضرت مولا نا محمد خان شیرانی نے بہت عمدہ گفتگوفر مائی۔ آپ نے فرقہ داریت اور پھراس میں تشدد کے عضر کی شمولیت کی ندمت کرتے ہوئے جوفر مایا اس کا خلاصہ ہے۔

### حضرت مولا نامحمه خان شيراني كابيان:

" براختلاف فرموم نیس ادر ندبی ہرا تخاد محدد ہیں۔
ان صدود کی رعایت کرتے ہوئے اعتدال کا راستہ اختیار کرتا ، دین ہے۔ مرتد کی سز اشریعت میں متعین ہے۔ مرتد کو مہلت دی جائے گی۔ اس کے شکوک کو دور کیا جائے گا۔ لیکن آگر دہ باز نہیں آتا۔ ارتد او سے تو بہنیں کرتا تو بھی پبلک میں سے کی کوئی نہیں ہے کہ دہ اس کومز اوے۔ بلکہ اسے سزا دینا اسلای ملک کے قاضی کی ذمہ داری ہے ادر اس پڑمل درآ مد حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر عدالت اسلامی نہیں ، یا مملکت اسلامی نہیں یا کہ اسلامی تو ہیں لیکن کی مجبوری یا بدا عمالی یا کی والت کے تغیر پذریتا ظرکی روسے اس پڑمل درآ مرنیس ہور ہا۔ تب بھی پبلک کومز اور نے میں اور اسلام کی حضور اور نے کی قطعاً اجازت نہیں۔ پبلک، فرد یا ادارے ایسا کرتا/کرتے ہیں۔ تو وہ اسلام کی تعلیمات کے علی الزم عمل کے مرکک کردانے جا کیں ہے۔

اب قابل توجہ بیام ہے کہ ارتد ادھیے جرم کی سزاہم دینے کے تن دار نہیں۔ پبک ایسا اقدام نہیں کرستی تو کیا کسی مسلکی یا فرقہ دارانہ اختلاف کی بنیاد پر کسی کوسزادیے کے ہم تن دار چیں جنیں اور ہر گزنہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو دہ اسلام کو بدنام کررہا ہے۔ اس کا بیٹل پورے معاشرہ کے لئے سخت مہلک ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو دہ قطعاً اسلام کا خیر خواہ نہیں بلکہ اسلام کو بدنام کرنے دالا ہے۔ پھر کیا اس پر بھی بھی سوچا گیا کہ اگر کسی سے اختلاف ہے تو اس کو انفرادی طور پر سزادی کا ہم تی نہیں رکھتے۔ ایک بچے معصوم، عورت، بیار اور بوڑھے کو حالت جنگ میں طور پر سزاد ہے کا ہم تی نہیں رکھتے۔ ایک بچے معصوم، عورت، بیار اور بوڑھے کو حالت جنگ میں

بھی قبل کی اسلام اجازت نہیں دیتا تو فرقہ داریت کے علم پردار تملہ آدر فردکو بیار، بوڑھے، نیچ، عورت کوئل کرنے کا کس نے اختیار دیا ہے؟ غرض کسی بھی طرح فرقہ دارانہ فل کے مرتکب افراد کے علی کو اسلام کی تعلیم یا نیک عمل قرار نہیں دیا جاسکتا۔ بلکہ بیخالفتاً فساد فی الارض قرار دیا جائے گا۔ جہاد عبادت ہونے کے بادجود کی اپنے طرز عمل کو جہاد کا م ویتا ہے تو وہ اسلام کی تعلیمات کوئے کرتا ہے۔ برفض جہاد کے نام پر قانون کو ہاتھ میں لے تو یہ جہاد نہیں، فساد ہوگا۔ ایک بید بات بھی قائل توجہ ہے کہ فتو کی کو فتو می قرار دیا جار ہا ہے۔ بید دنوں با تمیں درست نہیں۔ قرار دیا جار ہا ہے اور یا یہ کہ فتر ہا کہ کو بین اسلام کو بدنام کرنے کا بدترین راستہ ہے۔ اس سے دونوں ہا تمیں درست نہیں۔ دونوں کے حدود ہیں۔ ان کو پائمال کرنا دین اسلام کو بدنام کرنے کا بدترین راستہ ہے۔ اس سے اجتناب ضروری ہے۔'

حضرت مولانا خبدالغفور حيدرى ، مولانا رشيد احمد لدهيانوى ، مولانا قارى محمر حنيف جالندهرى ، مولانا زابد الراشدى نے بھی مختفر اور جامع تجاویز دیں۔ مولانا قاری محمر حنیف صاحب نے وہشت گرد تظیموں سے اظہار لاتعلق اور پورے خطہ بیں محبت کے پر چار کے لئے بہت تجاویز دیں عشاء کی نماز کے لئے وقعہ ہوا۔ اجتماع بیں اکثریت مسافر حضرات پر شمتل تقی ۔ اس اجلاس کے مہمان خصوصی حضرت مولانا فصل الرحمٰن نے امامت کے فرائض سرانجام دیئے اور سارک ممالک کے تمام وفود میں شریک پوری ویٹی قیاوت آپ کی امامت میں صف بستہ ہوگئی عشاء کے بعد اجلاس کا دوسر اسیشن شروع ہوا۔ سب سے آخری خطاب حضرت مولانا فضل الرحمٰن صاحب کا ہوا۔

مولا نافضل الرحمٰن كابيان

آپ نے فرمایا کہ 'جنگ عظیم دوم کے بعد استعاریت کا جودور شروع ہوا، کیا مسائل کے طلع کے اللہ جزل اسبلی، اقوام متحدہ، بین الاقوامی اداروں کے احکامات نے حالات کوسنجال لیا ہے؟ کیا پوری دنیا میں امن ہوگیا ہے؟ اگر اس وقت بھی پوری دنیا میں امن قائم کرنے کے تقاضے موجود ہیں تو پھر پوری دنیا کو تسلیم کر لینا چاہئے کہ آپ نے مشرق ومغرب، طاقتور اور زیردست کے لئے جوعلیدہ علیدہ پیانے بتار کھے ہیں۔وہ بھی بھی دنیا کوسکون مہیا نہیں کر سکتے۔ اس سے مسائل بوھے ہیں۔امن قائم نہیں ہوا۔ آج پوری دنیائے مغرب مل کر مسلمانوں اور

اسلام کے ساتھ جواتمیازی سلوک کررہے ہیں۔ان کے اس طرزعمل نے دنیا کوجہنم کدہ بنادیا ہے۔ آج اس سے بڑھ کرکیا دہشت گردی ہوئت ہے کہ میرے ملک میں میرے ملک کے جہوری اداروں کا بنایا ہوا قانون غیرمؤٹر ہوجائے۔مغرب ال کر کہے کہ اس قانون کوختم کرو۔ اس کوختم کرو۔ میرے ملک پر چھم چلے مغرب کا بھم چلے امریکا کا اوران کا چھم بھی طاقتور کے لئے اور ہو۔ان کا چھم میرے نہیں اوراعتقادی مسائل میں بھی مداخلت کرے۔ المجھا کہ پدا کرے۔ امریکہ، بورپ، مسلمان کے نزدیک کا نئات کی سب سے محترم شخصیت آنخصرت بھی آئے ہی کوئن موں کے تحفظ پراسی تحفظ پراپی تحفظ ات کی سب سے محترم معاند ادار اند ہوں تو جھے بتایا جائے کہ دنیا میں کیونگر امن قائم ہو؟ ملئی بل کمپنیاں، معاند ادار جانب وارانہ ہوں تو جھے بتایا جائے کہ دنیا میں کیونگر امن قائم ہو؟ ملئی بل کمپنیاں، این جی اور نے اس خطہ کی کو چہ میں عریانی ، فحاشی ، اسلام دشنی کوشن بنالیا ہے۔وہ اس خطہ کی روایات کو ذن کرنے کے در پے ہیں۔ تو پھرونیا میں کیونگر امن قائم ہوگا؟

آ جاس امن عالم کانفرنس میں سوچیں کہ'' ٹائن الیون' کے بعد حالات نے صرف ہند نہیں ، صرف پاکتان نہیں بلکہ پورے رین کے لئے نئے مسائل پیدا کردیئے ہیں۔ ٹاٹو کو برقرار رکھنے کے لئے نیاعذر تلاش کرلیا گیا ہے۔ اسلام کونٹانہ پردکھلیا گیا ہے۔ آ پ، ہم اور پورے خطہ کے فرصد داران آج ایک سوچ کے ساتھ یہاں پرجمع ہیں۔ ہم نے اپنے خطہ دور رین کے بارے میں سوچنا ہے۔ اسلام کے بارے میں سوچنا ہے۔ اسلام کے بارے میں سوچنا ہے۔ اسلام کا دین ہے۔ شریعت اسلام امن کی دائی ہے۔ ہمارے نبی علیہ میں سوچنا ہے۔ اسلام کو معلم بنا کر مبعوث کیا گیا۔ آپ کی تعلیمات مکارم اخلاق کی بلندیوں کو چھوتی ہیں۔ سیاست وین ''انظام الصالح لا داء حقوق المخالق والمعخلوق ''کا مصداق ہیں۔ یہ میں سوچنا ہے۔ ہم دین کے دائی ہیں۔ ہم فرین ہیں۔ ہم میں میں ہوا۔ اس نے اپنا ما ٹو تبدیل کرلیا ہے۔ ہم دین درق کے مارک ہیں۔ ہم وشنی نہیں، کے دائی ہیں۔ ہم میں دار ہیں۔ تا کہ پوری انسانیت، ہیر بین، برصغی، آپ کے ممالک، آپ کے ممالک، آپ کے ممالک، آپ کے میں اسک راحت و سکون، امن و سلامتی ہے وقت گزار کیس۔'' جب مولانا نے تقریم کے گھر، میرا گھر، سب راحت و سکون، امن و سلامتی ہے وقت گزار کیس۔'' جب مولانا نے تقریم کو ختم کی۔ دعا کے بعدتما مسامعین وشرکاء کے چھروں پرطمانیت و سکون کے جذبات تھے۔ سب نے ختم کی۔ دعا کے بعدتما مسامعین وشرکاء کے چھروں پرطمانیت و سکون کے جذبات تھے۔ سب نے ختم کی۔ دعا کے بعدتما مسامعین وشرکاء کے چھروں پرطمانیت و سکون کے جذبات تھے۔ سب نے

آپ سے مصافحہ کا شرف حاصل کیا۔ پاکستانی وفد کے لئے رات کے کھانے کا اہتمام حفزت مولا ناسیدمحود مدنی کے مکان پرتھا۔ رات گئے جاکرآ رام کیا۔ سم ابردسمبرکی مصروفیات

فجری نماز دارالعلوم کی قدیم مبجه میں پڑھی۔حضرت مولانا زاہد الراشدی اور فقیر کو مولانا جنید صاحب نے لیا اور ہم نماز کے بعد قبرستان قامی میں حاضر ہوئے۔ بیقبرستان علم وضل، تقویٰ وولایت کے کتے عظیم لوگوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس پر فقیر کیا عرض کرسکنا ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوی پہلے کے ساتھ جانب مخرب حضرت مولانا قاری محمد طیب پہلے، حضرت نا نوتو نی پہلے کے قدموں میں حضرت شیخ البند پہلے، ان کے ساتھ جانب مغرب حضرت مولانا سید حسین احمد فی پہلے۔ آپ کے ساتھ پہلو میں جانب مغرب حضرت مولانا سید حسین احمد فی پہلے۔ آپ کے ساتھ پہلو میں جانب مغرب حضرت مولانا سید اسعد مدنی پہلے۔ ان حضرات نے یہاں لا کھڑا کیا۔ تمام قبرستان کے کمینوں کے لئے ایسال اُو اب کیا۔ دعاما تکی۔ واپس آگئے۔

### حضرت مولا نامحمة قاسم نانوتوى بيية كيختصر حالات

حضرت نا نوتوی پہنے کا من پیدائش ۱۲۲۸ھ ہے۔ تاریخی نام خورشید حسن ہے۔ آپ

کو والد محتر م کا نام شخ اسد علی بیستہ تھا۔ حضرت نا نوتوی پہنے کا سلسلہ نسب سید ناصد بی اکبڑے ما ماتا ہے۔ ناظرہ قرآن مجید اور معمولی لکھنا پڑھنا گھر پرجلدہی سیکولیا۔ والدصاحب نے آپ کو نانو تہ ہے دیو بند بھوادیا۔ مولا نانے یہاں پرعر بی کی ابتدائی کتب پڑھیں۔ پھر سہار نپورا ہے نانا کی کے پاس آگے۔ یہاں مولا نامحہ نواز سہار نپوری پہنے ہے آپ نے فاری دعر بی کی ابتدائی کتب پڑھیں۔ مراہ دہلی آگے۔ مولا نامحہ نواز سہار نپوری پہنے ہے ہمراہ دہلی آگے۔ مولا نامحہ نواز سہار نپوری پہنے کے ہمراہ دہلی آگے۔ مولا نامحہ کو کہ بھوں ہے جو بی کتب پڑھیں اور دورہ صدیب شریف شاہ عبدالتی بحددی پہنے ان دنوں بخاری مطابع میں تھے کہ سبار نپوری پہنے ہو جو پاکستان میں بڑے بخاری شریف کے آخری پانچ چھ سپارے آپ کے ہر دکھی محدث سہار نپوری پہنے جو سپارے آپ کے ہر دکھی محدث سہار نپوری پہنے کے ساتھ جھپ سریف کا حاشیہ کلکھ رہے انہوں نے بخاری شریف کے آخری پانچ چھ سپارے آپ کے ہر دکھی محدث سہار نپوری پہنے کے دوآج کے کہ ہندوستان و پاکستان میں بڑے دیمائز کے بخاری شریف کے دورت احمد علی محدث سہار نپوری پہنے کے انتخاب کی داد دی۔ حضرت مولا نامحہ قاسم نانوتو ی پہنے نے بخون میں ایک میں میں بین میں ایک سہار نپوری پہنے کے انتخاب کی داد دی۔ حضرت مولا نامحہ قاسم نانوتو ی پہنے نے بخون میں ایک سہار نپوری پہنے کے انتخاب کی داد دی۔ حضرت مولا نامحہ قاسم نانوتو ی پہنے نے بخون میں ایک سہار نپوری پہنے کے انتخاب کی داد دی۔ حضرت مولا نامحہ قاسم نانوتو ی پہنے نے بخون میں ایک

خواب دیکھا تھا کہ میں بیت اللہ شریف کی جہت پر کھڑا ہوں اور میرے قدموں سے نہریں لکل کر چہار سوچیل رہی ہیں ۔ مولا نامملوک علی صاحب بہتا ہے نے اس کی تعبیر بیفر مائی تھی کہ تہمارے سے علم دین کا فیض چہار سوئے عالم بکشرت جاری ہوگا۔ آپ کے مرشد حضرت حاجی المداد اللہ مہاجر کمی بہتا ہو فرماتا ہے۔ جیسے حضرت شاہ مسلم کمی بہتا ہوگا۔ آپ تہم مرشد حضرت مائی اپنے بعض بندوں کولسان عطا فرماتا ہے۔ جیسے حضرت شاہ مسلم تہم پر نہیں ہوگا۔ آپ کو بنایا۔ اس طرح مولا نامحہ قاسم نانوتو کی بہتا ہوگیری لیان بر اسان بنایا ہے۔ جو میرے دل میں آتا ہے۔ اللہ تعالی وہ مولا نامحہ قاسم صاحب بہتا ہوگی کہ زبان پر جاری فرماد ہے ہیں۔

حضرت نانوتوی میلید نے عملا جنگ آزادی میں حصد لیا۔ میدان کارزار میں بھی اترے۔آپ کودوران جہاد کولی بھی گئی۔جس سےخون اتنا لکلا کہ آپ کے کیڑے تر ہتر ہوگئے۔ لیکن حق تعالی نے آپ کوزندہ سلامت رکھا۔ آپ تھا نہ بھون کے معرکہ میں سپہ سالا رمقرر کئے مرے تھے مولانا این دور کے بہت ہی بہاور عالم دین تھے۔اس معرکہ کے بعد آپ کے وارنث گرفاری جاری ہوئے۔حضرت حاجی صاحب علیہ نے جازمقدس ہجرت اختیار کی-حضرت كنگوبى بيد گرفار موئے مقدمہ چلا اور برى كرد يے كئے مولانا محمقاتم نانولوى بيد نے وارنٹ جاری ہونے کے بعد تین دن تک روایوثی اختیار کی۔ تین دن کے بعد باہر آ گئے۔ جگہ بدلتے رہے۔ کین رو پٹی ختم کردی۔ ساتھیوں نے وجہ پوچھی۔ آپ نے فرمایا کہ تین دن رو پوشی سنت ہے۔اس سے زیادہ سنت کے خلاف ہوگا۔ جب حالات اعتدال پرآئے تو آپ نے رفقاء کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کی بنیا در کھی۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد جب اگریز نے اپنے اقتد اركومزيد يكاكرنے كے لئے راہيں اختياركيں اور مختلف حيلوں سے اہل اسلام ، اہل ہندكو كمزور كرنے كے لئے اس نے منصوبے بنائے۔ ثاری دل كى طرح انگلستان سے ياور يوں نے ہند ميں آ كروه دهما چوكڑى قائم كى كەللامان، اس دور ميں مستقل بنيا دوں پرابل اسلام كے ايمان ادر اسلام ك ثبات وبقاك لئ جن حضرات نے اقدام كے حضرت نا نوتوى يہيد اس قبيله عشق ووفا ے سر پرست اعلیٰ تھے۔ آپ نے دارالعلوم ویو بند کی بنیاد رکھی ۔حضرت حاتی عابد حسین محتلا وارالعلوم کے پہلے مہتم تھے حضرت مولا نامحر یعقوب نانوتوی مید دارالعلوم دیو بند کے پہلے صدر مرس تصاوروارالعلوم ديوبند كے بہلے مربرست حضرت مولا نامحدقاسم نافوتو ي مسلة تھے۔

۵ رجمرم ۱۲۸ هرمطابق ۳۰ رمنی ۲۷ ۱۸ ء کودار العلوم کی بنار کھی گئی بہلے استاذ ملآ محمود دیو بندی تے اور پہلے شاگر دمحوودسن ویو بندی بھت ہے ۔مجد چھتہ کے حن میں انار کے درخت کے بنچے درس کا آغاز کیا گیا۔ دارالعلوم دیو بند کے پہلے سر پرست حضرت نا نوتوی میں ، دوسرے سر پرست حفزت مُنگونی پہید ، تیسرے سر پرست حفزت شیخ البند پہید ، چوتھے سر پرست حفزت شاہ عبدالرحیم رائے پوری مسلید، یا نچویں سر پرست مفرت تھانوی مسلیہ ہوئے۔اس کے بعداس عہدہ کا استعمال ترک کر دیا حمیاب وارالعلوم کے پہلے مہتم حضرت حاجی عابد حسین محصلہ ، دوسرے مهتم حضرت شاه ر فیع الدین دیوبندی بهید، تیسر مهتم حاجی محمدفضل حق دیوبندی بهید، چوتھے مهتم حفرت مولانا منيراحمه نانوتوي مييه، يانچوي مهتم حفزت مولانا حافظ محمراحمه صاحب ميية مقرر ہوئے۔ حافظ محمد احمد صاحب بہت حضرت نانوتوی بہت کے صاحبز ادے اور حضرت مولانا قاری محمد طبیب صاحب بہت کے والد گرای تھے۔ چھے مہتم حضرت مولانا حبیب الرحمٰن عثانی بہتے ، ساتویں مہتم حضرت مولانا قاری محمطیب میلید بے۔آپ کے بعد حضرت مولانا مرغوب الرحمٰن بجنوري مييية اورآج كل حضرت مولانامفتي ابوالقاسم نعماني صاحب مهتهم بين غرض حضرت مولانا محمدقاسم نانوتوی میسید اورآب کے گرامی قدر رفقاء نے وارالعلوم کی بنیا در کھ کراسلامیان مندیر ہی نہیں بلکداسلامیان عالم پراحسان کیا کہ آج پوری دنیامیں دارالعلوم دیوبند کے چشمہ ےعلم وفضل كاده فيض جارى بجو اصلها ثابت وفرعها في السماء كاممدال بـ

#### مباحثه جإند بور

حضرت نانوتوی بہتے نے مسلمانوں کے دین وایمان کی سلامتی کے لئے وارالعلوم کی بنیا در کھ کرتر وت کو واشاعت اسلام کا مستقل بنیا دول پر اہتمام کر دیا لیکن انگریز نے جہاں ہند پر بشند کیا دہاں وہ اہل ہند کو سیحی بنانے کے منصوبے بنانے لگا۔ ہند میں انگلتان سے پاوری بلائے گئے ۔ انہوں نے پورے ہند میں حکومتی وسائل سے فائدہ اٹھا کرضیج وشام ساون کے مینڈکوں کی طرح گئی دکو چہ ، بازار، شہروں اور دیمانوں میں وہ اورهم مچایا کہ کان پڑی آواز نہ سنائی ویتی تھی۔ اس زمانہ میں مولانا رصت اللہ کیرانوی بہتے نے عیسائیوں کی کتاب انجیل کے عرف ہونے کے اس زمانہ میں دہ دلائل کو '' میں یکجا کر دیا۔ مولانا آل حسن نے مسیحی عقائد کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اپنی کتاب ''میں وہ دلائل جمع کرویئے کہ اس عنوان پر اس سے بہتر کیا کوئی خدمت سرانجام

دے گا؟ اب ایک مناظرہ کا میدان رہ کیا تھا۔ وہ متکلم اسلام حضرت مولا نامحمہ قاسم نانوتو ی میسا كحصمين رما- بوابيك شاه جهان يورس ياخ چيميل كى مسافت يرجاند يورب- وبال يمسيحي حضرات کی تجویز سے ایک مندور کیس منٹی بیارے لال کبیر پنتی نے ۲ ۱۸۷ء میں ایک ندہی اجماع ''میله خداشناسی'' منعقد کیا۔اس میں ہندومسیجی اورمسلمان علماءکو ہاہمی مباحثہ کی دعوت دی۔گر لاله جی نے ایک کھی لکھائی ہندو ندہب کے عقائد پر میلی نماتح برسنا کر،میدان میحوں اورمسلمانوں کے لئے خالی کر دیا ۔عیسائیوں کے نائ گرای دیگریا در بوں کےعلاوہ نولس یا دری بھی آیا ہوا تھا۔ جو بڑالسان ،عمدہ مقرراور چوٹی کا مناظر تفا۔ یا دری نولس نے موقف ودعویٰ بیا ختیار کرلیا ' دمسیحی دین کے مقابلہ میں دین محمدی کی کچھ حقیقت نہیں'' حضرت نا نوتو ی پہیلے، حضرت نیخ الہند پہیلے، مولا نا فخر الحن كنگوبى بهيد بمولا ناسيد ابوالمعصور والموى بيهدايسے اكابرموجود تھے۔ بہلے دن تو تمام حضرات میحول سے سوال د جواب کرتے رہے۔ گر دومرے دن صرف حضرت نا نوتو ی میں یہ کو میدان میں اتارا گیا۔ آپ نے حقانیت اسلام پرایسے ولائل پیش کئے کدان کے آ گے اس یا وری کی پیش نگی \_ بہلے ون سیحی حضرات کے اعتراضات کے جوابات ہو چکے تھے۔ابمسیحیت کی ستنيث وابديت وكفاره يرآب نے آج جواعتراضات اٹھائے تو مجمع وادمحسين ويئے بغير ندره سكا۔ میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔افتا مجلس پرخومسیحی مناظر ہاہمی کہتے ہوئے سنے مکئے کہ آج ہم مغلوب ہو محتے ۔ (میله خداشتای ص ۳۸)

اسلام کی حقانیت وصدافت اور سیحیوں کی فئلست وریخت کا منظراس کتاب میں ویکھا جاسکتا ہے۔

#### مباحثة شاهجهان بور

مناظرہ چاند پور کے بعد ۱۸۷۱ء ہی میں شاہ جہان پور میں اہل اسلام اور باطل طبقات کے درمیان مباحثہ طے ہوا۔ پیڈت دیا نندسرسوتی ہنٹی اندر من ، پادری اسکا ہ مفسر انجیل اور پادری نولس میدان میں لاسے گئے۔متعدد مشاہیر اسلام اس موقع پرموجود تھے۔ گر گفتگو کے ائے ہمارے معدوح حضرت مولا نامحہ قاسم نانوتوی پہلے کومیدان میں اتارا گیا۔ ہندولا لے تو وقت کی نزاکت سے فائدہ اٹھا کر آؤٹ ہو گئے۔ اب میدان میں مسلمان اور سیحی رہ گئے۔ حضرت نانوتوی پہلے نے عقلی فقی دلائل کے وہ انبار لگائے۔ ایس میچی قطعی دلیلیں پیش کیس کہ سیحی حضرت نانوتوی بہلے نے عقلی فقی دلائل کے وہ انبار لگائے۔ ایس میچی قطعی دلیلیں پیش کیس کہ سیحی

مناظر کوئی معقول جواب تو در کنارا بیے دم بخو دہوئے کہ دنیا کوسششدر کر دیا۔اسلام ادراہل اسلام کا بول بالا ہوا۔مسلمانوں کی کھلی فتح کامسلمانوں ادر سیجیوں کے علاوہ متعصب ہندؤں نے بھی اعتراف کیا۔خور خشی پیارے لال نے کہا کہ:''ممولوی قاسم صاحب میں کیا کا کیا حال بیان سیجئے۔ ان کے دل رہام کی سرس کی (علم کی دیوی) بولتی رہی تھی۔'' (مباحث شاہجہان پور ۹۲)

اس طرح بإدرى تارا چند سے بھی حضرت نانوتوی میں کا مناظرہ ہوا۔ مولانا محمد یعقوب نانوتوی میں نے سواخ قاسی ۱۵ پر کھیا ہے: ''ایک پادری تارا چندنام تھا۔اس سے گفتگو ہوئی۔ آخرہ ہند ہوااور گفتگو سے بھاگا۔ چ ہے شیروں کا مقابلہ لومڑیاں کیا کرسکیں؟''

#### آربيكافتنه

آرید کے پر جارک سوای ویا نندسرسوتی کی بدکلای وبدزبانی کا اندازه اس کی کتاب ''ستیارتھ پرکاش''کے چودھویں باب سے نگایا جاسکتا ہے کہ کتنا دربیدہ دہن تھا۔وہ ۱۸۷۸ء میں "رڑی" آیا، دن رات اسلام کے خلاف زہر اگلنا شروع کیا۔ حضرت نانوتوی میلیو نے اپنے شاگروں کی جماعت کواس کے تعاقب میں بھیجا۔ سوای دیانند کومعلوم تھا کہ مولانا محمد قاسم نانوتوى بيد ضيق النفس (ومه) كے مريض بيں \_سفرنبيں كر سكتے \_اس نے آپ كے شاگردول ہے مناظرہ نہ کرنے کے لئے عذربیر اشا کہ مجھے مولانا نا نولوی میلیا کے بغیر کی سے مناظرہ نہیں كرنا \_ حالانك حضرت في الهند بيهيد ، مولانا فخرالحن كنكوبي بيهيد ، مولانا عبدالعدل بيهيد موقع ير موجود تھے۔اب سوامی دیا نند کی آڑتوڑنے کے لئے بیاری کے باد جود حفزت نا نوتو کی میریونے سفركيا\_آپشريس قيام پذير بوئ دوياند سواى جهادنى من قيام پذير تھا مولاناكي آمكا ساتو اس کے ادسان خطا ہو مکئے۔آپ اتمام جمت کے لئے کرتل صاحب کی کوشی پر چھاؤنی چلے مکئے۔ کپتان اور کرٹل صاحب نے آپ کا اکرام کیا اور سوامی دیا نندکو کرٹل صاحب نے بلا کر کہا کہ آپ مولا تا سے مجمع عام میں کلام کیوں نہیں کرتے تہارا کیا نقصان ہے؟ اس نے کہا کہ مجمع عام میں فساد کا اندیشہ ہے۔ کرنل صاحب نے کہا کہ میری کوشی پر بحث ہوجائے۔ ہم فساورو کئے کا انظام کر لیں مے۔ ویا نند نے کہا جہیں ہم تو صرف اپنی کوشی پر بات کریں کے اور اجماع عام بھی نہ ہو۔ حضرت نا نوتو می مید نے فرمایا کہ ابھی اجماع عام نہیں ہے۔ ابھی گفتگو کرلیں۔ آپ اعتراض کریں اور جواب لیں۔ یا ہمارے نیں اور جواب دیں۔ ویا نندنے کہا کہ میں گفتگو کے ارادہ سے

نہیں آیا۔ مولانا نے فرمایا: ابھی ارادہ کرلیں۔ اس میں کیا درگئی ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ بازار
میں، گھر پر، شہر میں، کی کونہ میں، خواص میں، جہاں چاہیں میں گفتگو کے لئے تیار ہوں۔
اس نے کہا کہ سوائے اپنی کوشی کے اور کہیں میں گفتگو کے لئے تیار نہیں۔ اسکلے دن کا وقت طے
ہوا۔ لیکن پولیس کو کہہ کرمولانا کی کوشی آ مد پر پابندی لگوادی۔ چنا نچہ حضرت شخ البند پہیاہی، مولانا
عبدالعدل بہید کے تین روز بیان ہوتے رہاور پنڈت دیا نند کو برابر غیرت ولاتے رہے۔ گر
اسے سانپ سونگھ گیا۔ آ فرحضرت نا نوتوی پہیدہ نے فرمایا کہ اچھامیری مجلس میں آ کرمیرے وعظ
میں بیٹھ جاؤ۔ اس کی بھی اسے جرائت نہ ہوئی۔ سوائی دیا نند سرسوتی نے اسلام پر اصولی گیارہ
اعتراض کئے۔ آپ نے دی اعتراضات کا جواب ''انتہار الاسلام'' اپنی کتاب میں دیا۔
گیار ہویں اعتراض کا جواب '' قبلہ نما'' میں دیا۔ دیا نند، رڈی سے بھاگا، میر ٹھ گیا۔ آپ میر ٹھ گیا۔
گیار ہویں اعتراض کا جواب '' قبلہ نما'' میں دیا۔ دیا نند، رڈی سے بھاگا، میر ٹھ گیا۔ آپ دونا اسلام کے طلاف آ کی مضمون لکھا۔ آپ نے اس کا جواب '' ترکی برترکی'' اپنے رسالہ میں دیا۔ غرض میر ٹھ خلاف آئی، نہ سر چھ پانے کو ادف۔ مولانا محمد قاسم۔
سے دوڑا تو کہیں کا کہیں جا بہنچا۔ نہ کوئی راہ نظر آئی، نہ سر چھ پانے کو ادف۔ مولانا محمد قاسم نا نوتو کی میں خلاف کے اور نے دورا اور یا ندھ کا سے دوڑا تو کہیں کا کہیں جا بہنچا۔ نہ کوئی راہ نظر آئی، نہ سر چھ پانے کو ادف۔ مولانا محمد قاسم۔

حطرت نا نوتو ی میلید کن متحد بر الناس 'پر بعض بدنصیبوں نے اعتراض کیا۔ حضرت مولانا خواجہ قمرالدین سیالوی میلید نے فر مایا کہ: ''معترضین کی کھوپڑی حضرت نا نوتو ی میلید کی جوتی کے تلوے کو بھی نہیں چانچ سکتی۔''

حضرت نانوتوی پہیا اور عشق رسالت مآب ﷺ کے چندوا قعات

ا...... ہندوستان میں سنررنگ کاعمرہ جوتا تیار ہوتا ہے۔جس پرشاندار کڑاھی کی جاتی ہے۔ شرفاء استعال کرتے ہیں۔حضرت نانوتو ی میں نے ساری زندگی استعال نہیں کیا کہ اس کا رنگ سنر ہے۔

٧..... حضرت نا نوتو ى ميد ج ك لئ تشريف لے محكة قدر ينظيب نظر آتے بى سوارى سے اس اور كيا دوسنو كيا كى ميل بيادہ پھر ملى زين رسفر كرنا برا۔

سسسسسس مدینه طیب قیام کے دوران کھانا پینا بہت کم کردیا۔ چوبیس گھنٹوں میں ایک دوبار نقاضا کے لئے جانا ہوتا تو اتنے دوران کھانا پینا بہت کم کردیا۔ چوبیس گھنٹوں میں ایک دوبار نقاضا کے لئے جانا ہوتا تو اتنے دورنکل جاتے کہ مدینہ طیب دہاں سے نظر ند آئے۔ جینے دن قیام رہااتنے دن اس پڑتی سے کاربندر ہے۔

س.... قصائد قاسمی پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے بڑے عاشق رسول تھے۔ایک دو شعر پیش خدمت ہیں:

جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں تیرے کمال کسی میں نہیں گر وو چار کہاں تری معراح کہاں تری معراح کہیں ہوئے ہیں زمین و آسان بھی ہموار اکیلایقصیدہ ایک سواکاون اشعار پر مشتل ہے۔

حضرت نا نوتو کی ہیں ہے تین ج کئے۔ ۳ رجادی الاقل ۱۲۹۷ھ کو آپ نے وصال فرمایا۔ آج جب فقیران کے مزار مبارک پر حاضر ہوا تو آپ کے وصال کو ایک سواڑ تمیں سال ہو چکے تھے۔ لیکن ان کی شخصیت کا باتکین ہرزائر کے دل ود ماغ پر سائی گن نظر آتا ہے۔ مقبرہ قامی میں آج ہزاروں صاحب علم وضل مدنون ہیں۔ یا درہے کہ اس قبرستان میں سب سے مہلی قبر مبارک آپ کی بنی تھی۔ ان دنوں یہ قبرستان شہرے باہر تھا آج تو شہر کے وسط میں آگیا ہے۔ آپ کی تربت کو دیکھا اور تکتابی رہ گیا۔

#### حضرت قارى محمرطيب صاحب قاسمي بيية

قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوی نیسیند کے پہلو میں بجانب غرب حضرت مولانا قاری محمد طیب بیسیند کا مزار مبارک ہے۔ قاری محمد طیب حضرت نا نوتوی بیسیند کے مغرت شیخ کے بیس ۔ آپ کے ۱۸۹ء میں دیوبند میں پیدا ہوئے۔ سات سال کے ہوئے تو حضرت شیخ الہند بیسیند، حضرت مفتی عزیز الرحمٰن بیسیند اور آپ کے والدگرای مولانا محمد احمد صاحب بیسیند نے بسم اللہ کرائی۔ ووسال میں آپ نے حفظ محمل کرلیا۔ حفظ کے ساتھ قرائت و تجوید کی بھی مہارت حاصل کی۔ بعد و کمل فاری کا نصاب عرصہ پانچ سال میں مکمل کیا۔ اس کے بعد عربی کتب کی تعلیم حاصل کی۔ بعد و درہ حدیث شریف کی تعلیم مل کرکے فارغ ہوگئے۔ کے کئے ساتی ہوئے۔ آٹھ سال میں آپ وورہ حدیث شریف کی تعلیم محمل کرکے فارغ ہوگئے۔ آپ نے دورہ حدیث شریف کی تعلیم محمل کرکے فارغ ہوگئے۔ سے حاصل کی۔ حضرت مولانا مفتی محمد شخصی بیسین میں بیسیند کے علاوہ ، حضرت مولانا بدر عالم میر میں بیسیند کے علاوہ ، بزاری بیسیند، مولانا بدر عالم میر می بیسیند کے علاوہ ،

حفرت شیخ الہند میں ، محفرت تھانوی میں ، حضرت مفتی عزیز الرحمٰن میں ، مولا تا حبیب الرحمٰن علی میں ، مولا تا عبیب الرحمٰن علی فی میں ، مولا تا عبی الرحمٰن میں ، مولا تا عبی الرحمٰ بی میں ، مولا تا عبی الرحمٰ بلیاوی میں ، مولا تا رسول خان ہزاروی میں الیا الی الیا الی میں نے مخلف کتابیں پڑھیں ۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد حضرت مولا تا خلیل احمرسہار نپوری میں نے آپ کوسند حدیث پڑھیں ۔ تعلیم کے محمل ہوتے ہی مند تذریس ، مند اہتمام اور مند رشد وہدایت تینول سے سرفراز فر مایا ۔ تعلیم کے محمل ہوتے ہی مند تذریس ، مند اہتمام اور مند رشد وہدایت تینول مندول کے آپ الل قرار پائے ۔ فقہ ، منطق ، معانی ، فلفہ ، صرف و نحو ، تغییر وحدیث کوئی ایسافن نہیں جس کی بنیا دی کتابیں آپ نے نہ پڑھائی ہوں ۔ حضرت قاری محمد طیب میں وہ بلام بالغہ متعلم اسلام سے ۔ وزیا نے آپ کو ' حکیم الاسلام' کے نام سے یا در کھا ۔ قاری صاحب کی دری اور عام تقاریر حشو و زوائد سے بالکل پاک ہوتی تھیں ۔ آپ کی تقریر میں سے ایک جملہ نہ حذف کیا جاسکتا تھا ور دائد سے بالکل پاک ہوتی تھیں ۔ آپ کی تقریر میں سے ایک جملہ نہ حذف کیا جاسکتا تھا ور دائد سے بالکل پاک ہوتی تھیں ۔ آپ کی تقریر میں سے ایک جملہ نہ حذف کیا جاسکتا تھا ور دائد سے بالکل پاک ہوتی تھیں ۔ آپ کی تقریر میں سے ایک جملہ نہ حذف کیا جاسکتا تھا ور دائد ہے بالکل پاک ہوتی تھیں ۔ آپ کی تقریر کی اسلام تھیں نہ آ ہے ۔ لئے نظر ثانی کی ضرورت پیش نہ آئے ۔

قارى محمرطيب بيية بحيثيت مهتمم

حفرت قاری محمد طیب صاحب پیسینہ کو حفرت مولا تا حبیب الرحمٰن عثانی پیسینہ کو مفرت مولا تا حبیب الرحمٰن عثانی پیسینہ کا نائب کے طور پر ۱۹۳۰ء میں نائب مہتم بنایا گیا۔ حفرت عثانی صاحب پیسینہ کی وفات کے بعد پہلے قائم مقام اور پھر مہتم بناویے گئے۔ جب آپ کو مہتم بنایا گیا تو وفتر اہتمام کے ایک کو نہ میں چٹائی بچھا کر میٹھ گئے۔ شخ الاسلام حفرت مدنی پیسینہ تشریف لائے تو آپ کا ہاتھ پکڑا، اٹھایا اور اہتمام کی گدی پر بڑھا ویا اور فر مایا میاں! اب ان خن سازیوں سے بات نہیں چلے گی۔ آپ سے متعلق فقیر نے ایک واقع شخ الحدیث حضرت مولا نامحم عبداللہ رائے پوری پیسینہ تائب امیر عالمی متعلق فقیر نے ایک واقع شخ الحدیث حضرت مدنی پیسینہ کے وصال کے بعدایک بارحضرت قاری محمد طیب صاحب پیسینہ سے ہم نے لاہور جامعہ اشر فیہ عرض کیا کہ آپ کے دور اہتمام میں حضرت قاری محمد مدنی پیسینہ کے اور مدر سے۔ ان کا کوئی خاص واقع سنا ہیں۔ تو حضرت قاری محمد طیب پیسینہ نے فرمایا کہ حضرت مدنی پیسینہ کے قتام واقعات ہی اہم ہوتے تھے۔ ایک سناویتا ہوں کہ ایک بار مدر سہ کی سالانہ چھٹیاں سر پر آھئی تھیں۔ اساتذہ کی تخوا ہیں، مطبخ کے مصارف اور مدر سہ کا خزانہ بالکل خالی تھا۔ حضرت مدنی پیسینہ کے امور انجام و سے شخے اور مدر سہ کا خزانہ بالکل خالی تھا۔ حضرت مدنی پیسینہ کے امور انجام و سے شخے اور مدر سہ کا خزانہ بالکل خالی تھا۔ حضرت مدنی پیسینہ کے امور انجام و سے خسی اور مدر سہ کا خزانہ بالکل خالی تھا۔ حضرت مدنی پیسینہ کے امور انجام و سے خسی اور مدر سہ کا خزانہ بالکل خالی تھا۔ حضرت مدنی پیسینہ کے امور انجام و سے خسی اور مدر سہ کا خزانہ بالکل خالی تھا۔ حضرت مدنی پیسینہ کے اس کی پیسینہ کی انہ میں معرف میں معرف کے مصارف اور

پڑھانے کا دفت ہوا۔ آپ گھرے نظے توش (قاری صاحب بہید) وارالا ہتمام ہے جلدی بیل کر آپ کے پاس گیا۔ آپ دیکھتے ہی رک گئے۔ فرمایا کہ فیر ہے؟ بیس نے ساری صورتحال عرض کی تو حفرت مدنی بہید نے فرمایا کہ دوکام کرو۔ ایک توبید کہ بھی حضرت نا نوتو کی بہید کی قبر پر چلے جا دُاور پوری صورتحال کھڑے ہو کرع ض کر دوادر دو سرایہ کہ دیو بند کے فلاں فلاں (اہل اللہ) حضرات کو دارالا ہتمام میں جمع کرو، میں بھی آتا ہوں۔ آپ گئے۔ سبق پڑھایا بھر دارالا ہتمام میں تشریف لائے۔ تمام حاضرین کے ساتھ لبی دعافر مائی۔ اسی رات فجر سے پہلے میرے (قاری مجمد تشریف لائے۔ تمام حاضرین کے ساتھ لبی دوازہ کھولاتو ایک سیٹھ صاحب باہر کے کی جہر سے گاڑی پر تشریف لائے ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں رقم کی پوٹی تھی جو بچھے پکڑائی اور فرمایا کہ کا فی عرصہ سے دارالعلوم کے لئے بیرقم رکھی تھی ۔ پہنچانے کا موقع نہ ملا۔ رات خیال آیا تو ای وقت چل دیا۔ یہ سب سنجالیں۔ بچھے ابھی والیسی کا سفر کرنا ہے۔ صبح ہونے پر قم شاری تو جنے کام رکے تھے سب سبخالیں۔ بچھے ابھی والیسی کا سفر کرنا ہے۔ صبح ہونے پر قم شاری تو جنے کام رکے تھے سب کے لئے وہ رقم کھا یہ کا قاری محمد طیب بہید سے فرمانا کہ حضرت ما فوتوی بہید کی قبر پر جا کرصورتحال عرض کرو۔ یہ کا قاری محمد طیب بہید سے فرمانا کہ حضرت نا فوتوی بہید کی قبر پر جا کرصورتحال عرض کرو۔ یہ کا قاری محمد طیب بہید سے فرمانا کہ حضرت نا فوتوی بہید کی قبر پر جا کرصورتحال عرض کرو۔ یہ کا قاری محمد طیب بہید سے فرمانا کہ حضرت نا فوتوی بہید کی قبر پر جا کرصورتحال عرض کرو۔ یہ کا قاری محمد طیب بہید سے فرمانا کہ حضرت نا فوتوی بہید کی قبر پر جا کرصورتحال عرض کرو۔ یہ کا قاری محمد طیب بہید کی قبر پر جا کرصورتحال عرض کرو۔ یہ کا قاری محمد غرب استحال میں ماگی تھی ۔ الطلاع وی تھی ۔

آپ کے اہتمام کے دور میں معجد ووارالحدیث کی تحیل ہوئی۔ دور ہ تغییر کا اجراء ہوا۔
دارالعلوم کی تنظیم وترتی کے نام سے متعقل شعبہ قائم کیا گیا۔ ۱۹۳۷ء میں تغییرات جدید ہوئیں۔
۱۹۳۸ء میں دارالعلوم سے اسٹیٹن ویو بند تک سڑک بنی۔ ۱۹۱۵ء میں تحریک ریشی رو مال کے سلسلہ
میں حصرت مولانا عبیداللہ سندھی ہینہ پہلے افغانستان پھرترکی وروس گئے۔ ۲۵ سال آپ ہیرون
ہندر ہے۔ ۱۹۳۹ء میں بغیراطلاع کے والیس آئے۔ ۲ رصفر ۱۳۵۸ھ کونماز فجر سے قبل دارالعلوم کی
مسجد میں تشریف لائے۔ قاری صاحب ہینہ کو اطلاع ہوئی۔ ملنے گئے تو مولانا عبیداللہ
سندھی میں تشریف لائے۔ قاری صاحب ہینہ کو اطلاع ہوئی۔ ملنے گئے تو مولانا عبیداللہ
سندھی میں تشریف لائے۔ قاری ادر دارد دارد دریئے۔

آپ کی آمد پر دارالعلوم میں خیر مقدی جلسکا اہتمام کیا گیا۔ ۱۹۳۰ء میں باب الظاہر اوراس کے گردو پیش کی تمارات کی تقییر ہوئی۔ ۱۹۳۰ء میں دارالا قامہ کی تقییر ہوئی۔ ۱۹۱۰ء مطابق ۱۳۲۸ھ سے دارالعلوم دیوبند کی سر پرتی میں 'القاسم' جاری ہوا۔ جو صرف گیارہ سال جاری رہا۔ ۱۳۲۸ھ ماہنامہ دارالعلوم دیوبند کا اجراء ہوا۔ جو تسلسل کے ساتھ اس وقت تک جاری ہے۔ ۱۹۳۲ء

میں حضرت مدنی پیسید کی گرفتاری پیش آئی۔ جس جلسہ کی بنیاد پر گرفتاری ہوئی اس کے صدر
حضرت قاری محمد طیب بیسید ہے۔ حضرت قاری صاحب بیسید، حضرت مدنی بیسید کومراد آباد جیل
طفے کے لئے گئے تو حضرت مدنی بیسید نے مزاحاً سپر بند نث جیل سے فرمایا کہ صدر جلساتو آزاد پھر
رہے ہیں اور بوڑھے مقرر کو آپ نے جیل میں بند کر رکھا ہے تو حضرت قاری محمد طیب بیسید نے
ہرجت فرمایا۔ '' حضرت اس وقت تو میں بھی آپ کے ساتھ جیل میں ہوں۔'' حضرت مدنی بیسید کی بیسید کی مسید کوفقاری کے خلاف دیو بند میں جلسہ ہوا۔ جس میں حضرت قاری صاحب بیسید نے فرمایا کہ اگر
مومت اس گرفتاری سے دار العلوم یا دار العلوم کی جماعت کوچیلٹی کرنا چاہتی ہے تو میں سب کی
طرف سے اس چیلٹی کو تبول کرتا ہوں۔

دارالعلوم مين شعبه خوش خطى ١٩٣٥ء مين قائم بواراس سال بى دارالصنا لع كاشعبه يمى قائم ہوا۔ بہاراورمیرٹھ کے فسادات میں وارالعلوم نے مثالی خدمات سے مسلمانوں کی خدمت کا ريكارد قائم كيا\_اكست ١٩٣٧ء من إكسان قائم موارمولانا قارى محدطيب صاحب ميد إكستان آ مجے۔آپ کے عزیز وا قارب خاندان سب کچھانٹریا میں تھا۔ یہاں آئے تو دوستوں نے روک لیا۔اتناعرصدر کناہوا کداب والیس کے راستے مسدود ہوگئے۔اب حضرت قاری صاحب پہلیے کو والس لانے کے لئے حضرت مرنی مسلة والى جاكر حضرت مولانا آزاد ميسة سے معتوآب نے فرمایا کدوه یا کتان ره جا کیل تو کیا حرج ہے؟ حضرت مدنی میلید نے فرمایا: "مولانا آزاد! میں دار العلوم کے بانی، حضرت نا نوتو ی مسل کے جانشین کووالس لانے کے لئے آیا ہوں۔دار العلوم يهان اوروه وبال \_سيمجينيس آربا-' تب حضرت مولانا آزاد ميييان جوابرلال نهروس فرمايا تو سیش جہاز سے حضرت قاری صاحب میں کو دہلی منگوایا گیا۔ دہلی سے ٹرین کے ذرایعددیو بند آئے تو حضرت مدنی بھیا کی سربراہی میں دارالعلوم کے تمام خوردو کلال نے اشیشن برآ پ کا استقبال کیا۔ جب ایک دوسرے سے مطاقو فرط جذبات سے دونوں طرف آ کھول میں آ نسوؤل کی جمری کلی تھی۔ آپ کے عہد اہتمام میں دارالعلوم دیو بند ادرعلی گڑھ یو نفورٹی میں اشتراک بامی کی رابی کلیس \_ پوری دنیایس دارالعلوم کا تعارف حضرت قاری صاحب ميد كا مربون منت ہے۔ عرب وعجم ، ہندوسندھ ،امر مکہ دافریقہ تک دارالعلوم کا فیض حضرت قاری صاحب مجتلط عيمدا بتمام مين عام وتام موار دارالعلوم ديوبندك لائبرري كا دنيا كى برى لائبرريول مين ثار

ہوتا ہے۔جوقاری صاحب بولیہ کے ذوق عالی کا مظہر ہے۔ تقسیم کے بعد ہند کے مسلمانوں اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لئے دار العلوم اور جمعیت علماء ہندنے جو خدمات سرانجام دیں۔وہ تاریخ کاسنہری باب ہے۔

جس سترہ ہزار نفطاء کو دستار نفیلت اور سند دی گئی۔ پاکستان سے ایک ہزار علاء کے دفد نے میں سترہ ہزار نفطاء کو دستار نفیلت اور سند دی گئی۔ پاکستان سے ایک ہزار علاء کے دفد نے حضرت مفکر اسلام مولا نامفتی محمود صاحب میں ہے کی قیادت میں شرکت کا اعزاز حاصل کیا۔ جمعہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب میں نے پڑھایا۔ جس میں اٹھارہ میں لاکھ افراد نے شرکت کی سلیج پرتین ہزار مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام میتمام تروسیج انتظام حضرت قاری محمد طیب صاحب میں ہون منت تھا۔ کارجولائی ۱۹۸۳ء کو آپ کا وصال ہوا۔ صاحب میں ایک لاکھ افراد نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ جو آپ کے دار العلوم دیو بند کے احاطہ میں ایک لاکھ افراد نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ جو آپ کے صاحب زادہ مولانا قاری محمد سالم قامی نے پڑھائی اور آپ این دادا کے پہلومیں سپر دخدا کردیئے صاحب الله تعالیٰ رحمہ واسعة

# حضرت شيخ الهندمولا نامحمودحسن ديو بندى بييه كے مخضرحالات

برهیس \_ ۱۵ رمحرم ۱۲۸۳ ه کو د یو بندیس عربی مدرسه کا قیام حفرت مولانا نا نوتوی بهید اور حفرت حاجی عابد حسین بھید نے کیا تو یہی طالب محودحس اس مدرسہ کے پہلے طالب علم قرار پائے ۔کل ٢١ رطالب علم تنے جن سے دار العلوم ديو بندكا آغاز ہوا۔ بہلاسبق طالب علم محود حسن نے استاذ ملاً محودے برحا تعلیمی سال کے اختام میعنی امتحان تک ۸۷ طالب علم ہوئے تھے۔طلبہ کی کثرت ہوئی تو حضرت نانوتو ی ہیلیا کے استاذ زادہ حضرت مولا نامحمہ لیقوب بیلیا صدر مدرس کے طور پر تشريف لائے ١٨٨ه مين مولا نامحمود حسن نے مخضر معانی وغيره كا امتحان ديا ١٢٨٥ ه كومفكلوة شریف کمل کی۔ ۲۸۲ار کو حدیث ور گیر کتب حفرت نانوتو ی میلیا سے بڑھیں۔ حفرت نا نوتوی پہلوے آپ کے بڑھنے کا اعدازیہ تھا کہ جہاں حضرت نا نوتوی میں تشریف لے جاتے حضرت مولا نامحمودحسن بہیدہ آپ کے ہمراہ ہوتے ۔میرٹیر، دہلی، دیو بندغرض سفر وحضر میں سلسلہ تعلیم جاری رہتا۔ ۱۲۸ھ میں آپ کمل حدیث کی کتب اور پھیل کی کتب سے فارغ ہو گئے اور اس سال ہی معین مدرس کے طور پر آپ نے اپنی مادرعلمی دارالعلوم دیو بند میں پڑھانا بھی شروع کر دیا۔ ۱۲۹ ه میں آپ کی دستار بندی ہوئی۔ ۲۹۲ ه میں با قاعدہ مدرس چہارم کے طور پر آپ کا تقرر ہوا۔ آپ کے والد گرائ نہیں جاہتے تھے کہ مدرسہ سے آپ تنخواہ لیں لیکن مدرسہ کے مصالح کے پیش نظر آپ نے انکار ند کیا۔ اس زمانہ میں اہتمام حضرت مولانا رفیع الدین ماحب برا کے باس تھا جوسلسلہ نقشہندیہ کے بہت بڑے شیخ وقت تھے۔اس دور میں مدرس چہارم کی تخواہ پندرہ روپیما ہانتھی جوآپ نے لینی شروع کی۔ آپ فرماتے تھے کہاس زمانہ میں قد دِری، قطبی پڑھانا بھی غنیمت تھا۔ لیکن طلباء کو آپ نے بڑی بڑی کتابیں بھی پڑھا کیں۔ ۱۲۹۳ھ میں آپ نے تر ندی شریف پڑھائی۔ ۱۲۹۵ھ میں بخاری شریف آپ نے پڑھائی۔ ۱۲۹۴ھ میں حضرت نانوتوی ہے کے ساتھ آپ فج پرتشریف لے مجئے۔ای سفر میں حضرت نا نوتوی پید کے فرمانے پر حضرت نا نوتوی بہت کے استاذ حضرت مولا نا شاہ عبدالغی بہت مجددی نے جوان دنوں مدینه طیبہ میں قیام پذیر تھے آپ کوسند حدیث کی اجازت دی۔ ۱۲۹۷ھ میں حصرت نا نوتوی میسید کا ۱۳۰۲ه هدین حضرت مولانا محمد بعقوب نا نوتوی میسید کا وصال ہوا تو حضرت مولانا سید احمد صاحب بیسد کوجوفنون کے امام مانے جاتے تھے۔ مدرس اوّل مقرر کیا۔ ۵-۱۳۰۵ میں وہ بھویال تشریف لے گئے تو حضرت شیخ الہند بہیں صدر مدرس قراریائے۔۵-۱۳۰۵

ے ۱۳۳۹ ہے کہ المدرسین رہے۔کل پر دارالعلوم ایسے ادارہ کے صدر المدرسین رہے۔کل پر ہانے کا دور شار کیا جائے دہ تو نصف صدی کو محیط ہوگا۔ حضرت گنگوہی مہین ہے ہا صرار دبتگر ار عرض کیا کہ دارالعلوم میں بغیر مشاہرہ کے میری خدمات کو قبول فرمایا جائے۔حضرت گنگوہی مہین کے اجازت نددی۔ آپ کے دصال کے بعد آپ نے مشاہرہ لینا بند کردیا۔

حضرت شیخ البند مولانا محمود حسن بهید کا وجود الل بند کے لئے انعام اللی تھا۔ بیک وقت آپ نے درس وقد رئیس کے علاوہ تحریک آزادی کے لئے بھی کام کیا۔ کاگریس کی تحریک آزادی، جمعیت علماء بند ، تحریک ترک موالات ، تحریک رئیس کی تحریک اٹنا کی قید وبند تک کی آپ کی گرانفذر بجاہدانہ سرگرمیوں کوکوئی مورخ کیے نظر انداز کرسکتا ہے۔ آپ ۸رجون تک کی آپ کی گرانفذر بجاہدانہ سرگرمیوں کوکوئی مورخ کیے نظر انداز کرسکتا ہے۔ آپ ۱۹۲۰ء کو وصال معروض کی بعد بند میں تشریف فر ماہوئے۔ ۳۰ رنومبر ۱۹۲۰ء کو وصال فر مایا اور آپ کے بھائی مولانا تھیم محمد حسن بھیلانے نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اپنے استاذ کے قدموں میں محواستر احت ہوئے۔

# فيخ الاسلام حضرت مدنى بيية كخضرحالات

حضرت شیخ الہند ہیں ہے پہلو میں بجانب غرب شیخ الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمد منی مسلط کی قبیلہ کی قبر مبارک ہے۔ یہاں بھی حق تعالی نے ایصال ثواب کی تو فیق سے سرفراز فر مایا۔ اللہ داد پور نز وقصبہ ٹانڈ وضلع فیض آباد میں آج سے پانچ سوسال پہلے شاہ نورالحق ہیں تشریف لائے۔ ان کی اولا و کے پندر هویں سلسلہ میں سید صبیب اللہ میسلہ سے جو حضرت مولا نافعل الرحمٰن سیخ مراد آبادی میسلے کے ضاحبز ادے حضرت مولا ناسید حبیب اللہ میسلے کے صاحبز ادے حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی میسلے ہیں۔

حضرت مدنی بہید اور ال ۱۲۹۱ ه مطابق ۲ راکتو بر ۱۸۵۹ و پیدا ہوئے حضرت مدنی بہید و کا بہت اور ۱۸۵۹ و پیدا ہوئے حضرت مدنی بہید کی عمر مبارک تین سال کی ہوئی تو والدگرامی ہے ٹانڈہ اپنے گاؤں میں پڑھنا شروع کیا۔ جب آپ کی عمر تیرہ سال کی ہوئی تو والدگرامی نے آپ کو حضرت شخ البند بہید ہے پڑھیں۔ ویکر اساتذہ میں ممل بھی ویا۔ آپ نے بہت ساری کتابیں حضرت شخ البند بہید ہے پڑھیں۔ ویکر اساتذہ میں مولانا والققار علی دیوبندمی بہید، مولانا عبدالعلی محدث وہلوی بہید، مولانا خلیل احمد سہار نیوری بہید، مولانا مفتی عزیز الرحمٰن بہید، مولانا حبیب الرحمٰن عثانی بہید بھی شامل ہیں۔

آپ ہمیشہ اعلی نمبروں سے کامیاب ہوتے رہے۔ عربی مدارس میں انتہائی نمبر پچاس ہوتے ہیں۔ مگر آپ اکثر اعلام کے اصل پچاس نمبر کی بیائے مشکل کتاب کے اصل پچاس نمبر کی بیائے ۵۵نمبر حاصل کئے۔

جب آپ کی عمر بین سال کی ہوئی تو آپ کے والدمولا ناسید صبیب الله صاحب مسلط ١٣١٢ه مين اين ابل وعيال سميت عجاز مقدس مدينه طيبة تشريف لاعـــاس وقت آپ كا خانوادہ تیرہ افراد پر شمل تھا جو بارہ چھٹا تک مسور کے یانی پرگز ارہ کرتے تھے۔ پورے خاندان كى طرح حضرت مدنى ميسلة كے لئے بھى مدينه طيب كا قيام نعمت غير متر قبرتقا۔اس وقت مدينه طيب میں کتب خانہ چنخ الاسلام ،اور کتب خانہ محمودیہ تایاب کتب کے مراکز تھے۔حضرت مدنی میسیونے ان كتب خانول سے بھر پوراستفادہ كيا۔ چھسال كى مدت ميں آپ نے دارالعلوم ديوبندمختلف اساتذہ سے مختلف فنون کی ۱۷ کتب با قاعدہ پر حمی تھیں عربی ادب آپ نے مدینہ طیبہ کے بزرگ عالم دین اشیخ آ فندی عبدالجلیل برادہ میں سے کمل کیا۔ سیمل کا محیل علم کے ساتھ آپ نے مدینہ طیبہ معدنبوی میں برحانا بھی شروع کر دیا۔ ۱۳۱۸ ھ تک آپ کا درس ابتدائی لیکن امتیازی رہا۔ ۱۳۱۸ ھیں آپ ہندوالی آئے محرم ۱۳۲۰ ھو پھروالی تجازمقد س تشریف لے مجے ۔اب بھی آپ نے مدین طیب مجدنبوی میں درس کا آغاز کیا۔ایک ہندی عالم دین کے درس نے وہ مقبولیت حاصل کی کہ افریقہ، چین، جزائر،شرق الہند تک کے شاکفین نے آپ سے استفاده کیا۔ ان دنوں چوہیں گھنٹول میں سے صرف تین مھنے آ رام کرتے تھے۔ باتی وقت ردے روحانے میں گزرتا۔آپ بغیر کتاب سامنے رکھے پڑھاتے تھے۔ادھرطالب علم عبارت پر هتاءادهر آپ تقریرشروع کردیته روزانه چوده پندره اسباق پر هاتے اور پر هانے میں یبی انداز تفاخود فرماتے بیں کدیہ سب صدقہ تفااس بات کا کدایک رات آپ عظا کی زیارت ے مشرف ہوا۔ تو قدموں سے لیٹ کر درخواست کی کہ آپ تھا اللہ دعافر مائیں کہ جو کتب پڑھ چکا ہوں وہ یا دہوجا کیں ، جونبیں پڑھیں وہ مطالعہ میں لکال سکوں۔ آپ ٹاٹیا ہے دعا فرمادی۔ بس اس کے بعد پر علم کی وادی میں برابر برا سے سے ۔اب تو کی ،شامی ، مدنی علاء کو بھی وہ مقام حاصل نهقا جووقاروجابت آپ کوحاصل مو کیا۔

بيعت وسلوك كالسفر

دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد آپ ای برادر مولانا سید محمد صدیق

صاحب میساد کے ہمراہ حضرت شخ الہند میساد کے حکم پر قطب الارشاد حضرت گنگوہی میسادے بیعت <u> ہو گئے تنے حضرت گنگوہی میں نے فرمایا کہ حجاز مقدس میں حضرت حاجی امداد الله صاحب میں ج</u> تے تعلق قائم رکھنا۔ چنانچہ ایسے ہوا۔ حضرت حاجی صاحب پہند کے ارشاد فرمودہ اسباق کو جاری رکھا۔ گرتھوڑے عرصہ بعد حفزت حاجی صاحب پہلے کا وصال ہوگیا۔ آپ مدینہ طیبہ سجد اجابہ کے قریب تھجوروں کے جھنڈ میں علیحدہ ذکر کرتے تھے۔ برابرایٹی کیفیات قلبی سے حضرت حضرت كنگوبى بيسيد كى خدمت ميں رہے۔ انبى دنو را آپ كو دستار خلا فت نصيب ہوگئ تقى۔ آپ نے دوبارہ ہند سے آ کر مدینہ طیبہ پڑھانا شردع کیا۔ آپ کے ذوق عالی کو ملاحظہ کیجئے کہ اس وقت مجدنبوی کے تمام مرسین' تھال وسول الله ﷺ"سے حدیث شریف پڑھاتے تھے۔ گر آي" قيال صباحب هذه القبر عِنْ "كه كرمديث ثريف يرحات تق-١٣٣٣ ه ين حضرت مین الہند میل جھی جازمقدس تشریف لے گئے۔ کھی عرصہ بعد انگریزوں کی سازش میں آ کرشریف حسین نے ترکوں کے خلاف بعنادت کی حضرت شیخ الہند میں ہے گرفنار ہوئے تو آپ کے ساتھ حضرت مدنی میلید بھی گرفتار ہوئے ۔اس دوران میں حضرت مدنی میلید نے قرآن مجید یاد کیا۔حضرت میٹنے الہند میلیا نے قرآن مجید کا اردو ترجمہ کمل کیا۔سورۂ مائدہ تک حواثی بھی تحریر فرمائے۔ باتی کام کو بعد میں حضرت علامہ شمیرا حمد عثانی میں نے مکمل کیا۔ حضرت شیخ الہند مورید کام تغییری حواشی کی پخیل کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت علامہ عثانی بہیلہ سے کام لیا اور علامہ عثاني مييدي "فتح الملهم" كي يحيل كاكام الله تعالى في حفرت مولا نامفتي محرتقي عثاني ساليا-حضرت شیخ الہند ہیں۔ اور آپ کے رفقاء کی اسارت مالٹا ساڑھے جارسال بنتی ہے۔ جب مالنا سے رہا ہوئے اور حضرت بیخ الہند میلیا کے ہمراہ مندیس آئے تو پھر سہیں کے موکررہ م حضرت شیخ البند ميليد نے حضرت مدنی بيليد كودارالعلوم كلكته كى صدارت كے لئے بھيج ديا۔

جب جانے لگے تو حضرت شیخ الہند میں نے نے حضرت مدنی پہلیے کا ہاتھ پکڑ کرایے سریرہ آنکھوں پر لگاما . سینے سے لگاما۔'' بدر تبد بلند ملاجس کول گیا''

حضرت مولانا محمہ یعقوب نانوتو ی میلیا کے بعد دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت شیخ الہند میں ہے۔ آپ کے بعدمولا ناسید محمدانور شاہ کشمیری میں اوران کے بعد سیمنصب حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احد مدنی میرید کے حصد میں آیا۔ یہ ۱۹۲۷ء کی بات ہے۔ اکتیس سال آپ اس منصب پر فائز رہے۔

جولائی ۱۹۲۱ء میں آپ نے کراچی خلافت کانفرنس میں انگریز کی فوج میں بھرتی ہونے کو حرام قرار دینے کی قرار داد منظور کرائی۔ ۱۹۲۸ میں آپ گرفتار ہوئے۔ ۲۲ سرتمبر ۱۹۲۱ء کو کراچی خالق دینا ہال بندر روڈ پرکیس کی ساعت شروع ہوئی۔ نہا یہ بہا دری وجرائت سے انگریزی فوج میں بھرتی جرائی میں برد لائل دیئے اور اپنے فتو کی وقر ارداد پر ثابت قدم رہے۔ مولا نامجمع کی جوہر میں ہے نے عدالتی بیان سننے کے دوران آپ کے قدم چوم لئے۔ کیم رنوم را ۱۹۲۱ء کو دوسال کی جوہر میں ہے قدید بمشقت کی سزاسائی گئی۔ آپ نے ساہرتی جیل میں یہ قید کائی۔ رسمبر ۱۹۲۳ء میں آپ نے کناڈا میں جمعیت علماء ہند کے اجلاس میں صرف ہند نہیں بلکہ پورے ایشیاء سے انگریز کے نگلے کا ریزولیوٹن منظور کرایا۔ سائن کم بیشن کی آ مدے موقع پر نہرور پورٹ کی منظوری میں بھی آپ نے کھل ریزولیوٹن منظور کرایا۔ سائن کم بیشن کی آ مدے موقع پر نہرور پورٹ کی منظوری میں بھی آپ نے کھل آپ زادی کا مطالبہ کیا۔ حضرت مدنی نوستہ ، مراح واستقلال ، سادگی و بے تکلفی ، تواضع وا کھاری ، ایٹار وقتی عبادت ، اتباع شریعت واست ، عزم واستقلال ، سادگی و بے تکلفی ، تواضع وا کھاری ، ایٹار کو وقر بانی ، فیاضی و مہمان نوازی ، احتیاط و تقوئی ، قناعت واستفناء ، امر بالمعروف و نبی عن المنگر کے مناصب جلیلہ پر نصرف فائز شے بلکہ ان تمام امور میں درجہ امامت کے حامل شے۔

آپ کی تقنیفات درج ذیل ہیں:

ا..... آپ نے سیدنا مہدی علیہ الرضوان کی تشریف آوری پر رسالہ لکھا جس کا نام ہے "
"الخلیفة المهدی فی الاحادیث الصحیحة"

٢..... اسير مالنا جس ميس حفرت شخ الهنديد كيد كي زندگي كاليك ايك كوشفرايال كيا كيا ب

سا..... متحده قومیت \_

۳..... تقش حيات ـ

۵..... الشهابالثاقب

٢ ..... كمتوبات يشخ الاسلام ..

ان کتب درسائل کے علاوہ ایک رسالہ داڑھی کے وجوب پر بھی ہے اور بھی شاید کچھ

رسائل ہوں۔

آپ کا رنگ گندی تفا۔ قد درمیانه، جسم مغبوط، آنکھیں بڑی بڑی ادرسیاہ، کشادہ پیشانی، تھنی داڑھی، ناک ندزیادہ اٹھی ہوئی نہ لمبی بلکہ متوسط۔سینہ نہایت چوڑا۔ الگلیاں پُر گوشت۔حضرت مدنی نہیلیہ یانجی بھائی اورایک بہن تھی۔

حضرت مدنی بینی شادی موضع قبال پور شلع اعظم گڑھ میں ہوئی۔ان سے دو بیٹیاں ہوئیں۔ایک کا بجین میں وصال ہوا۔ جب آپ مالٹا میں گرفتار سے۔آپ کے خاندان کے حضرات شام گئے۔شام میں دوسری بٹی کا وصال ہوا۔ حضرت کی دوسری شادی تصبہ مجھرا یوں صلع مراد آباد میں ہوئی۔ان سے دوصا جزاد سے اخلاق احمد،اشفاق احمد ہوئے۔ پہلے آٹھ سال اور دوسرے ڈیڑھ سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں فوت ہوئے۔المید کا بھی مدینہ منورہ میں وصال ہوا۔اس کے بعد تیسری شادی اس المید کی جھوٹی بہن سے ہوئی۔ان سے حضرت مولا ناسید اسعد مدنی اور ایک صاحبزادی ہوئیں۔صاحبزادی کا انتقال سلمت میں ہوا۔حضرت مولا نا اسعد مدنی کی والدہ کا وصال کی و کا وصال کی ورز کی استعاد کی والدہ کی ورز کی والدہ کا وصال کی ورز کی استعاد کی ورز کی

حفرت مدنی پہید کی چوتھی شادی اپنے پچازاد بھائی کی مجھلی صاحبزادی ہے ہوئی۔ ان سے حضرت مولانا محمدار شد بمولانا محمدا مجداور پانچ صاحبزادیاں ہو کمیں۔ زندگی کا آخری سفر

۱۹۵۷ء بین روز بعدوالیی موسی گراهی و براه ماه کیملینی سفر پردواند ہوئے۔ گربیس روز بعدوالیی موگئ ۔ بتایا کہ دوران سفر آپ کو تکلیف ہوگئ ۔ سالس لینا مشکل ہوگیا تو بقیہ سفر منسوخ کر دیا۔ والی پر ہفتہ بجراسباق پڑھائے۔ بلا خریباری کے زور کرنے سے مجبوراً مدرسہ کے اسباق بند کر و سے ۔ سہار نپور معائنہ کے لئے تشریف لے گئے۔ اس دوران میں رائے پور حضرت شاہ عبدالقاور رائے پوری میلید سے ملا قات بھی فر مائی۔ ایکسرے میں پہنہ جلا کہ گردے متاثر ہیں۔ والیس دیو بند تشریف لائے۔ مجد میں نماز پڑھنا، ملا قاتیں کرنا، خطوط کے جواب لکھوانا یہ معمولات جاری رہے۔ مگر آخری پندرہ روز ڈاکٹروں نے پابندی لگادی۔ گھر پر جماعت سے نماز پڑھتے۔ مگرایک دن بھی شدید تکلیف کے باوجود بیٹھ کرنماز نہیں پڑھی۔ کتابوں کا مطالعہ جاری رہا۔ عبداز نماز پڑھائ ہے۔ اتفاق ہے کہ حضرت نا نوتو می ہیلید کا وصال بھی سار جمادی الاقل پر وز جمرات بعداز نماز طبر ہوا۔ بہی وقت، بہی دن ، بہی تاریخ، بہی مہینہ حضرت مدنی ہیلید کے وصال کا ہے۔ جمرات طبر ہوا۔ بہی وقت، بہی دن ، بہی تاریخ، بہی مہینہ حضرت مدنی ہیلید کے وصال کا ہے۔ جمرات ساڑھے ۱۱ رہے شب حضرت فرون الحدیث مولانا محدز کریا کا ندھلوی پیلید نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ساڑھے ۱۱ رہے شب حضرت نا نوتو کی ہیلید مولانا محدز کریا کا ندھلوی پیلید نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ساڑھے ۱۱ رہے شب حضرت نا نوتو کی ہیلید مولانا محدز کریا کا ندھلوی پیلید نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ساڑھے ۱۱ رہے شب حضرت نا نوتو کے بیلید مولانا محدز کریا کا ندھلوی پیلید نے نماز جنازہ پڑھائی۔

مقبرہ قاسی دارالعلوم دیوبند کے بالکل قریب رات کے وقت اتناجم غفیر کہ وہاں و پنچتے وہ گھنے لگ گئے ۔ خاص تبجد کے لئے جس وقت ہمیشہ رب کریم کے حضور حاضر ہوتے تھے آج بھی اس وقت اس شان سے حاضر ہوئے۔

#### خدا رحمت كند اي عاشقان باك طينت را

فقیری سعادت مندی یہاں حضرت مدنی مین کے مزار مبارک پرایصال ثواب ودعا کی سعادت حاصل کی۔ آپ کے پہلو میں آپ کے صاحبزاد ہاور آپ کے جائشین امیر الہند حضرت مولا ناسید اسعد مدنی میں یہ میں ہون ہیں۔ وفات ۲ رفرور ۲۰۰۷ء۔ آپ پرفقیر نے ایک مضمون بھی تحریر کیا تھا جو''یا دولبراں ص ۵۵ سے ص ۸۵ تک' ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ مزید کیا عرض کروں۔

مقبرہ قائمی سے ایصال تو اب وہ عائے بعد والہی ہوئے تو ایک کلی سے شال کی جانب کچھ چلے تو وہاں پر ایک کھلا چار پانچ چھ کنال کا احاطہ ہے۔ اس میں پچھ سایہ دار درخت ہیں۔
درمیان میں ایک اونچا چہوترہ ہے۔ اس میں حضرت حابق سید عابد حسین صاحب میں کی مزار مبارک ہے۔ عزیزی حافظ محمد انس کا بار باراصرار ہور ہاتھا کہ یہاں ضرور حاضر ہوکر ہمارے لئے دعاکرنی ہے۔ چنانچہان کے حکم کی تعمیل میں یہاں حاضری ہوئی۔ زہے تھیہ! کہ جن کی مسائل جمیلہ سے دارالعلوم دیوبند وجود میں آیا، آج ان کی قبر مبارک و مزار شریف پر ایصال تو اب اور وعا کے لئے حاضری کی سعادت نصیب ہور ہیں ہے۔

حضرت حاجي عابد سين بييه كمختصر حالات

حضرت حاجی سید عابد حسین بید پیدائش ۱۲۵۰ هدمطابق ۱۸۳۰ هـ آپ کانسی تعلق سادات رضویه سے ب-آپ میال جی کریم بخش صابری بید ساکن رام پورمنهارال کے خلیفہ عجاز تھے۔ ای طرح سیدالطا کفہ حضرت حاجی امداداللہ مہاجر کی بید ہے بھی آپ خلیفہ تھے۔ آپ دارالعلوم دیو بند کے سب سے پہلے مہتم تھے۔ تین بارمہتم رہے۔ آخری بارمولا نارفیج الدین عثانی بید کے سفر ججرت کے باعث ۲۰۱۱ ه تا ۱۳۱۰ ه مطابق ۱۸۸۹ و تا ۱۸۹۳ م جہتم رہے۔ آپ حثنی صابری سلسلہ کے بہت نامور بزرگ تھے۔ زمدوریاضت کا پیکر تھے۔ آپ کا حلقہ دیو بنداور اطراف وجوانب میں بہت وسیع تھا۔ قرآن مجیداور فاری پڑھ کر بھیل علم کے لئے دہلی گئے۔ لیکن درران تعلیم تصوف کی لائن ایسے اختیار کی کہ دور گئے عالب آگیا۔

حفرت حاجی صاحب کا چھتہ معجد دیو بندیس ساٹھ سال قیام رہا۔ مشہور ہے کہ تمیں سال تک تکبیراولی فوت نہیں ہوئی۔ صاحب کشف وکرامت تھے۔" فن عملیات' میں زبردست ملک تقا۔ اتباع سنت کا عابت ورجہ اہتمام تقا۔ ان کا مقولہ ہے" بے عمل درویش ایسا ہے جیسے سیاہی بہتھیار، درویش کوچا ہے کہ اپنے آپ کوچھیانے کے لئے عامل ظاہر کرے۔"

آپ منقولہ، غیر منقولہ اراضی، باغ وغیرہ سب راہ خدا بیں لٹا کر محض خدا تعالی پر تو کل کئے ہوئے تھے۔ دارالعلوم دیو بند کے علاوہ جامع مبحد دیو بند بھی آپ کی مساعی سے کمل ہوئی۔ مکان مبحد کے لئے وقف کر کے ججاز مقدس چلے گئے۔ ایک سال بعد واہس تشریف لائے۔ ۱۲۷ ذی الحجہ ۱۳۳۱ ھ مطابق ۱۹۱۲ء کو ۱۸سال کی عمر میں وفات یائی۔

آپ کے اہتمام میں کسی مسئلہ پر کوئی طالب علم ناراض ہوگیا اور اس نے معاذ اللہ!
آپ کو برا بھلا بھی کہا۔ دوسرے وقت آپ نے جاکر خوداس سے معذرت کر لی۔ حالا تکہ قصور طالب علم کا تھا۔ ایسے بے نفس بزرگ چٹم فلک نے گئتی کے ہی ویکھے ہوں گے۔ یہاں پر دعا کے بعد وقت ویکھا تو ساڑھے آٹھ ہور ہے تھے۔ حضرت مولانا شاہ عالم گور گھپوری کے گھر پر جاکر ناشتہ کیا۔ ان کی خواہش تھی کہ ختم نبوت کا تخصص کرنے والوں سے ایک نشست ہو جائے لیکن ناشتہ کیا۔ ان کی خواہش تھی کہ ختم نبوت کا تخصص کرنے والوں سے ایک نشست ہو جائے لیکن جس ''امن عالم کا نفرنس' کے لئے حاضر ہوئے اس کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب نے فرمایا کہ اب کا نفرنس میں شرکت کرنی چاہئے۔ تمام مجوزہ پر دگرام ملتوی کر کے کا نفرنس میں حاضر ہوئے۔

۱۲ اردسمبر کی مصروفیات

آج ۱۲ ارد مبر ۱۳ ارد مبر ۱۳ او به براغت بعد سے مقبرہ قامی پر گئے۔ ناشتہ سے فراغت کے بعد ساڑھے نور ہونا تھا۔ اس کے بعد ساڑھے نور ہونا تھا۔ اس کے بعد ساڑھے نور ہونا تھا۔ اس کے بعد گیارہ بج اجلاس عام تھا۔ چنا نچ خصوصی اجلاس علی شریک ہوئے۔ دروازہ پر حضرت مولانا سید محمود مدنی تشریف فرما تھے۔ جوم ہمانوں کا استقبال کرر ہے تھے۔ فقیر جب حاضر ہوا توسیج پر لے جا کر بھایا۔ حضرت مولانا تاری محمد حنیف جالندھری، فقیر راقم سمیت کوئی پندرہ کے لگ بھگ مہمان ہوں ہے جن کے لئے سیج پر کرسیاں رکھی گئیں۔ آج کے اس سمیت کوئی پندرہ کے لگ بھگ مہمان ہوں ہے جن کے لئے سیج پر کرسیاں رکھی گئیں۔ آج کے اس اجلاس میں دارالعلوم دیو بند کے سینئراسا تذہ اور بزرگ مہمان ابطور خاص تشریف لائے۔ ساڑھے

نو بجے سے پونے گیارہ تک بیا جلاس رہا۔ سوادس بجے پورا ہال جرگیا۔ حالا نکہ شیج پر ابھی حضرت مولا نافضل الرحمٰن صاحب نے تشریف لا نا ہے اورخود میز بان حضرت مولا ناسید محمود مدنی کے لئے بھی کرسی ندرہی فقیر نے کھا کہ اب میز بائوں کی مدوکر نی چا ہے۔ نیچ صف اوّل میں پاکستانی وفعہ کے مہمانوں میں حضرت مولا ناسید محمود میاں کے ہاں ایک کرسی فارغ تھی فقیر چیکے سے اٹھا سٹیج سے نیچ اتر ا، کند ھے کی چا درا تارکر اس کرسی پر کھی ۔ باہر جاکر تازہ وضو کیا والی آ کرادھر اوھر دیکھے بغیر نیچ اسی چا دروالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مولا ناسید محمود مدنی نے است میں حضرت نصل الرحمٰن صاحب کا استقبال کیا اورخود فقیر کی خالی کردہ کرسی پر بیٹھ کراعلامیہ پڑھنا شروع کیا۔ مجھے الرحمٰن صاحب کا استقبال کیا اورخود فقیر کی خالی کردہ کرسی پر بیٹھ کراعلامیہ پڑھنا تا قاری سیدمحمو مثان اسیم الرحمٰن نے اختا ہی تا تیدی کلمات کے۔ صدرا جلاس حضرت مولا نا قاری سیدمحمو مثان مولا نافضل الرحمٰن نے اختا تی تا تیدی کلمات کے۔ صدرا جلاس حضرت مولا نا قاری سیدمحمو مثان مصور پوری امیر الہند نے دعا کرائی۔ اب مہمان جلسمام میں شرکت کے لئے روانہ ہوئے۔ منصور پوری امیر الہند نے دعا کرائی۔ اب مہمان جلسمام میں شرکت کے لئے روانہ ہوئے۔ دیو بند میں امن عالم کا نفرنس کا اجلاس عام

امن عالم کانفرنس کا اجلاس عام بھی ای گلی کے عیدگاہ گراؤنڈ میں تھا۔ جہاں ایک شادی ہال میں خصوصی اجلاس ہورہے تھے۔ایک سائیڈ پر ہال تھاد دسری پر گراؤنڈ بال سے اٹھے تو گراؤنڈ میں چلے گئے۔ ہال سے نگلتے ہوئے تمام مہمانوں کو کانفرنس کے لئے تیار کرایا گیا ایک بیک جس میں ٹیبل واچ ، کیلنڈر اور کتابیں تھیں، دیا گیا۔ (فقیر نے بھی وصول کیا۔ یا کستان بیک جس میں ٹیبل واچ ، کیلنڈر اور کتابیں تھیں، دیا گیا۔ (فقیر نے بھی وصول کیا۔ یا کستان

آ کرکتا ہیں ملتان دفتر کی لائبرری، ٹیبل داچ چناب گرکی لائبرری اور بیک مولا ناعزیز الرحمٰن ٹانی سے سیر دکر کے فارغ ہوگیا)

اب بال سے عیدگاہ گراؤنڈ میں حاضر ہوئے۔وسیع وعریف شیخ دواڑ حائی صدمہمانوں کے بیٹھنے کی فرقی نشست تھی۔ سامنے پنڈال میں ہزاروں کرسیاں تھیں۔تمام مہمان آ کر بیٹھ گئے۔ جلسہ کی کارروائی شروع ہوئی۔شیخ پر کھڑے ہوں تو سامنے دارالعلوم دیو بندگی جامع مہجر، ایک ہاتھ پرمقبرہ قاسمی،سامنے چندگلیوں پارحضرت مولانا سید تحدانورشاہ صاحب شمیری بھیا ہے کا مقبرہ۔ اب تقاریر شروع ہوئیں۔ پاکستانی وفد سے حضرت مولانا عبدالغفور حیدری، مولانا رشید احمد لدھیانوی،مولانا زاہدالراشدی،مولانا سعید یوسف آ زاو شمیر،مولانا قاری محد حنیف جالندھری، مولانا ڈاکٹر خالد محودسوم و،حضرت مولانا تا محد خان شیرانی اور فقیرراقم کے بیانات ہوئے۔مولانا

سعید بوسف، مولانا قاری محمد حنیف نے خوب خطابت کے جو ہرد کھلائے۔ آخری بیان ماکستانی وفد کے قائد، قائد اسلامی انقلاب حضرت مولا نافضل الرحن کا موا۔ جے حاصل اجلاس کہا جاسکتا ے فقیرراقم نے کانفرنس میں عرض کیا کہ بیامن عالم کانفرنس ہے جوحضرت شیخ الہند بہیل یا د میں منعقد ہورہی ہے۔ کون حضرت شخ البند بہید؟ جن کے ایک شاگرد کا نام سیدمحمد انورشاہ تشمیری سید ہے، کون مولا نا سیدمحمہ انور شاہ تشمیری بہتاہ؟ جنہوں نے ختم نبوت کے لئے یہ بید خد مات سرانجام ویں۔ کانفرنس کے عنوان پر بیان ہوایانہیں۔ دواور دو چارروثیوں کی طرح اپنی بات کہی۔جس کی مولا نامحمرامحد خان ،مولانا ڈاکٹر خالد محمود سومر د،مولانا زاہد الراشدي نے بہت مخسین کی۔ کیا کروں مجھےاس کےعلاوہ آتا کیا ہے جو بیان کرتا؟ اجلاس ختم ہوا۔ نماز ردھی، کھانا سے فارغ ہوئے۔ آرام کا ارادہ کیا کے عصر کی اذائیں ہوگئیں۔ حضرت مولا تا شاہ عالم کورکھیوری اورمولانا جنیرصاحب کے ساتھ عمر کی نمازم جد چھت میں پڑھی۔ کہاں آٹکلا۔ انار کا درخت تو تہیں وبال اب وضوخانه بن كيا ب\_حجره حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوك مييي ، حجره حضرت مولانا محمد يعقوب نانوتوي بيهيه ، جمره حضرت حاتى عابد حسين بهيه ادرمبجد كابال وبرآ مده جول كي تول باتى ہیں ۔سب کی زیارت کی ۔معجد میں نماز پڑھی۔معجد میں اتنی تبدیلی ہوئی ہے کہ ہا ہر کاصحن جو بغیر حیت کے تھا اب اس برحیت ڈال دی می ہے۔ جہاں انار تھا دہاں بیں تمیں آ دمیوں کے لئے وضوخانہ تیار ہو گیا ہے اور بس معجد میں نماز ، دعا ، زیارت کے بعد یادوں کی بارات لئے والیس آ ميا\_اب وارالعلوم كے دوسرے احاطه ميں لے كئے۔ جہال يرانے وارالحديث كى ممارت ہے۔اب اس میں مفکوة کے درجہ کی کلاس لگتی ہے۔اس کے اوپر دارالتفیر ہے۔ بیددارالحدیث انہیں خطوط پر ہے۔جس کی خواب میں نشاندہی کی گئی تھی ادر میج نشان ککے تھے۔اس پر بنیا واٹھا دی منى\_اس دارالحديث مين حضرت مولانا محمد يعقوب نانوتوى ميد يدموجوده في الحديث مولانا سعیداحمه یالن بوری مولانا سیدارشد بدنی مولانا قاری سید محموعتان اور پیهنبیس کون کون بزرگ بر صاتے رہے۔کون کون بر ھے۔ کس کس نے کیا کیا پر ھایا؟ قارئین خوداندازہ فرما کیں کہ بہال نے آنے والے فخص کے کیا جذبات ہو سکتے ہیں۔مولانا گورکھیوری نے بتکرار و بااصراراس مند بربیضے کے لئے بار بار حکم فرمایا۔ لیکن فقیر نے قبلہ رخ ہوکراس مند براپنی دونوں کہنیاں تکا کیں اور دونوں ماتھوں میں سرتھام کر بیٹھ گیا۔اب یہاں سے اٹھے تو اسی احاطہ میں ایک درخت کے

ینجے کواں ہے جودارالعلوم کا سب سے پہلا کواں ہے۔اب اس میں دئی نکالگا ہے۔ پانی اب بھی نکالا جاسکتا ہے۔ٹر بائن، ٹیوب ویل بھنکوں اورٹو ٹیوں اورموٹروں کے دور میں فقیر کی نظرتو اس خلکے پر ٹک گئی کہنا معلوم کس کس اللہ کے بندہ نے یہاں سے پانی لیا ہوگا۔فقیر نے مولا نا شاہ عالم کورکھپوری سے عرض کیا کہ اگر جھے برعتی شار نہ کیا جائے تو دل کی کہتا ہوں کہ جھے یہاں سے ایک گلاس پانی پلا دو۔طالب علم گلاس لایا۔ پانی نکالا اور لا حاضر کیا۔فقیر نے پیٹ میں اتارلیا۔چلیس اب مغرب ہونے کو ہے سوار بیاں آئی ہوں گی ۔میز بان طاش نہ کرتے پھریں۔ پچی بات ہے کہ اب اب حاس کھا نے جارہا ہے کہ ستر سال کی عمر میں پہلی بار دوروز کی حاضری، اب جانے کا مرحلہ سر پر۔پھر حاضری، اب جانے کا مرحلہ سر پر۔پھر حاضری یا مقدر یا نعیب۔ بظاہرتو بہی ہے کہ یہاں کی یہ پہلی اور آخری حاضری مرحلہ سر پر۔پھر حاضری یا مقدر یا نعیب۔ بظاہرتو بہی ہے کہ یہاں کی یہ پہلی اور آخری حاضری سامان رکھ دیا گیا۔ مغرب کا وقت قریب ہوگیا تھا۔ طے ہوا کہ نماز پڑھتے تی گاڑ یوں میں بیٹھ سامان رکھ دیا گیا۔مغرب کا وقت قریب ہوگیا تھا۔ طے ہوا کہ نماز پڑھتے تی گاڑ یوں میں بیٹھ ان کی طرف سے عزت افزائی کا تشکر بیادا کر کے گلے طے اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ یا بھا دیا گیا۔د ہو بند کا صرف سے جارہا ہوں۔ گریا دوں اور دل ود ماغ میں اب بھی اس تحریہ کوقت وہاں پھر ہا ہوں۔

گاڑیاں چلیں۔ چلتے چلتے گھند دو گھنٹہ بعد ایک ہوٹل پررکے تجدید وضو کے مل سے
فارغ ہوئے۔ پورے وفد نے چائے کی خوب سال رہا۔ فارغ ہوئے۔ سردی جوبن پر ہے۔
د بلی دو ہوظوں میں مہمانوں کو شہر ایا گیا۔ حضرت مولا نافضل الرحمٰن ادر آپ کے صاحبز ادہ مولا تا
اسعد محمود اور حضرت مولا تا عطاء الرحمٰن جعیت علاء ہند کے دفتر میں مقیم ہوئے۔ د بلی میں
دورا تیں حضرت مولا تا محمد احجد خان صاحب کے ساتھ قیام رہا۔ مولا تا احجد خان خوب آ دی
ہیں۔ زندہ د لی کے ساتھ دفت گز ارنے کا انہیں خوب ملکہ ہے۔ آ دی سفر میں پچاتا جا تا ہے اور
مولا تا دافتی بہت اچھے آ دی ہیں۔ عشاء پڑھی ، کھا تا کھایا سو گئے۔ جس ہوٹل میں ہمیں شہر ایا گیا
اس کا نام ' ہراؤ دے' تھا۔ اس کے قریب میں دل اور د ماغ کا ہینتال ہے۔ جس رد ڈ پر ہوٹل
ہے اس دوڑکا نام یا ذبیس رہا۔

۵اردسمبرکی مصروفیات

مج بھرہ تعالی وقت پر بیدار ہوئے۔ جماعت سے فجر کی نماز پڑھنے کی حق تعالی نے

تو فیق بخش کر ہمیں جائے بنائی مولانا محمد امجد خان ماشاء اللہ امور خانہ داری سے بھی واقف ہیں۔ بہت اچھی جائے بنائی۔ کچھ دیمآ رام کیا۔ میز بانوں کی طرف سے پیغام ملاکہ ناشتہ کریں اور کا نفرنس میں چلیں کہ ٹھیک 9 بجے کا نفرنس شروع ہوجائے گی۔حضرت مولا ناسید محمود مدنی خوب نتظم آ دی ہیں۔ٹھیک 9 بج صبح تمام مہمانوں کوشیج برلا بٹھایا۔سب سے پہلے پرچم کشائی ہوئی۔ حلاوت ہوئی۔ امیر الہند مولا نا قاری سید محمد عثان کی صدارت کا اعلان ہوا اور کا نفرنس شروع ہوگئ۔ ہند کے تو تمام مہمان قریبا صدارتی منصب کی تائید میں بھکنا دیئے۔نو بجے مجے بورا پنڈال لیلا رام گراؤ تذبحر چکا تھا۔ بیگراؤنڈ وہلی کے جلسوں کے لئے عام استعال ہوتا ہے۔ چندروز قبل ''عام آ دی یارٹی'' کے وہلی کے وزیراعلیٰ کی تقریب حلف برداری بھی اس گراؤنڈ میں ہوئی تھی۔ "امن عالم كانفرنس وہلى" ميں حدثكاه تك شركاء تھے اور كمال بيہ كه پورے ملك سے قافلے اس ترتیب سے چلے کہ تمام تقاضوں اور آ رام سے فراغت کے بعد ٹھیک 9 بجے پنڈال میں جمع تھے۔ تمام باہر کے مہمانوں کو پہلے مرحلہ میں شیج پر لا بٹھایا کہ وہ بھی پوری کارردائی کے دوران موجود ر ہیں ۔مولا نا سیدمحمود مدنی نے خطاب کیا اور اس دوران پلک نے بھی بھر پورنعرول سے اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ پبلک کے نعروں کی گونج سے لگتا تھا کہ آپ پبلک کے ولوں کی ترجمانی فرمارہے ہیں۔مولانا قاری سیدمحمدعثان کے چھوٹے صاجبزاوہ سٹیج سیکرٹری تنے اور بڑے سلیقہ واعتاد کے ساتھ انہوں نے ملیج سیکرٹری کے فرائفس سرانجام دیئے۔

بہت سارے مقررین جن کا دیوبند کے جلسہ عام میں بیان ہوا۔ بہت سارے مقررین جن کا دیوبند کے جلسہ عام میں بیان ہوا۔ جسے حصرت مولانا خوردیدری مولانا زاہدالراشدی مولانا رشیدا حمدلد هیانوی اور فقیرراتم بہت سارے ایسے مہمان تھے جن کا بیان دیوبند میں نہ ہوا۔ لیکن یہاں دہلی میں ہوا۔ جسے میرے مخدوم ویحدوم زادہ حضرت مولانا محمد امجد خان کا یہاں بیان ہواا ورخوب ہوا۔ اللهم ذد فود!

بہت سارے حضرات ایسے تھے جن کا دیوبند اور وہلی دونوں جگہ بیان ہوا۔ جیسے حضرت میرانی صاحب، حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندھری، حضرت ڈاکٹر خالد محمود سومرو، مولانا سعید یوسف خان۔ یہاں بھی آخری بیان حضرت مولانا فضل الرحمٰن کا بوی اہمیت سے ہوا اور بہت بھر یورہوا۔ فالحمد مللہ!

نقیرراقم ساڑھے کیارہ، پونے بارہ بجے تک توسیج پررہا۔ ایک توسیج پرفرش تشسیل

تھیں۔ پھٹوں پر قالین بچھائے گئے تھے سخت جگہ پر بیٹھنے سے میری کمر دردکرنے لگ جاتی ہے جس سے اعضاء ملکی اور ملکے بخار کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔ پھریہ کہ سخت سردی کے باعث پیشاب کا بھی تقاضا ہوا۔اللہ تعالیٰ منتظمین کو جزائے خیر دے،ان سےصورتحال عرض کی۔انہوں نے فورا گاڑی کا اجتمام کردیا اور فقیر ہول آ حمیا۔ تقاضہ سے فارغ ہوا۔ موقع فنیمت تھا عسل کیا، كير يتبديل كير، چائے في اورسوكيا۔اڑھائى بج اٹھاتو طبيعت سنجل كئ تقى۔تاز و دم، تين بیجے کے قریب وفد کے ارکان کانفرنس کی دعا کے بعد ہوٹل آ ناشروع ہوئے ۔ بیرحضرات نماز ہے فارغ ہوئے۔سب نے کھانا کھایا کہاستے میں عصر کا وقت ہوگیا۔ یہ تھے ماندے تھے آرام کرنا عاسة تق سب حضرات كانفرنس ك بعر يوركامياب انعقاد يرشفق اللسان تق فالحمد الله! عصرے فارغ ہوتے ہی فقیرنے جمعیت علماء ہند کے متحرک رہنما جن کااب نام یاد نہیں آرہا جووفد کی راہنمائی کے لئے امرتسرے یہاں تک برابرساتھ رہے۔ان سے فقیرنے عرض کیا کرقریب میں کوئی مزارات ہوں تو حاضری ہوجائے۔ دفت سے فائدہ اٹھا کمیں۔انہوں نے ساتھ لیا۔سائکل رکشدہ بلی میں اب بھی چاتا ہے۔اس پر بیٹے ہوٹل کے قریب ایک دوسر کوں بعد د بلی کا دل و د ماغ کا بوا میتال ہے اس کے درمیان سے ہوکر میتال کو یار کیا تو سامنے برابر قبرستان ہے۔اس کے درمیان سے لے کروہ ایک جگہ گئے جہاں مدرسد جمیہ کابور ڈنظر آیا۔ آ کے شاه ولی الله مسجد جس کا پہلا نام کی سجد تھا۔اس ہے گز رے تو ایک جیت والے خوبصورت ہال میں واظل ہوئے۔جس میں قریباً انیس قبور مبارکہ ہیں۔اب ان قبور مبارکہ سے پہلی قبر مبارک کا کتبہ ورد ما تو وہ قبر مبارک حضرت شاہ ولی اللہ میں کی تھی۔میر بان کی طرف محبت سے دیکھا کہ کیا خوبصورت انہوں نے امتخاب کیا۔اب کھو کمیا اورعصر سے مغرب تک کا وقت یہاں ہی گز ار دیا۔ مغرب کی نماز بھی یہاں ادا کی۔

مزارات خاندان حضرت شاه ولى الله محدث دبلوى بيية

محلّم مهدیاں میں بہت بڑا قبرستان ہے۔اس کے قرب وجوار میں لوگوں نے مکانات بھی بنار کھے ہیں۔اس قبرستان میں آپ قبلدرخ ہوں تو قبرستان کے جنوبی اور شالی کناروں پردو مساجد ہیں۔ قبرستان کے شال کی جانب کی مجد کسی زمانہ میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی کا مدرسہ ہوتا تھا۔اب صرف ایک مجد باتی ہے۔اردگر دسارا

شہر خموشان آباد ہے۔ جنوب کی سائیڈ پر جا کیں تو وہاں پہلے چند کروں پر مشمل ایک عمارت پر مدر سرجمیہ کا بورڈ نصب ہے۔ شاہ عبد الرجم میلیہ کے نام پر بید مدر سہ قائم ہے۔ اس مدر سہ کے ساتھ لوگوں کے مکانات ہیں۔ اس قبر ستان میں انہیں مکانوں کے کمینوں سے بیدونوں مساجد آباد ہیں۔ جنوبی سائیڈ کی اس مجد کے اردگر دبھی قبر ستان ہے۔ اس مجد کے صحن میں شال سے داخل ہوں گو آپ کے داکیں جانب مجد کا ہال ہے اور آپ کے بالکل سامنے محن مجد کے پار متصل ایک کھلا ہال ہے۔ جس میں بندرہ ہیں قبول مبارکہ ہیں۔ یہ قبور مبارکہ شاہ ولی اللہ جہید کے خاندان کی ہیں۔ آپ ہال کے دروازہ میں واضل ہوں تو با کیں جانب حضرت شاہ عبد الرجم میلیہ وہلوی کا مزار مبارک ہے اور دروازہ کے واضل ہوں تو با کیں جانب حضرت شاہ ولی اللہ جہید کا مزار مبارک ہے۔ اور دروازہ کے واضل ہوتے ہی دا کیں جانب حضرت شاہ ولی اللہ جہید کا مزار مبارک ہے۔ زبے تھیب! فقیر کو یہاں دوبار حاضری کا موقع میسر آیا۔

شاہ عبد الرجیم دہلوی میں کا سلسلہ نسب سیدنا فاروق اعظم سے جاکر ملتا ہے۔سلسلہ نسب یوں ہے:

حضرت شاہ عبدالرجيم كاسلسله نسب كمل اس كنفل كرديا ہے كه آپ كے صاحبز اده

حضرت شاہ ولی اللہ اور پھران کے صاحبز ادگان کے ذکر مبارک میں بار بار کے تکرار سے فکی جائیں۔ اس تذکرہ میں بعض اساء مبارکہ کے ساتھ ملک کا لفظ آیا ہے۔ بیصرف تعظیم کے لئے ہے۔ جیسے ہمارے ہاں خان وغیرہ کے الفاظ تعظیم کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔اس لئے مرادقوم نہیں۔ بہرحال بیطے ہے کہ آپ نبا فاروتی النسل ہیں۔

متذكره نسب نامه مين ااوي نمبر يرش الدين مفتى كااسم مبارك آيا ہے۔اس خاندان کے بیے پہلے فرد ہیں جوساتویں صدی کے آخریا آ محویں صدی کے اوائل میں ہندوستان كے شهررو بتك مين تشريف لائے۔ بيده دور بے جب تا تاريوں كى خون ريزى سے عالم اسلام كا مشرتی حصدزیر وزبر بور ما تھا۔عزتیں بر باوعلمی نزانے ، کتب خانے تاراج ، ایران وتر کتان بے چراغ مور بے تھے۔روہتک اس وقت نی اسلامی مملکت کا اہم شہر شار ہوتا تھا۔ قریش کی نسل ہے پہلے جو محض اس شہر میں آئے وہ حضرت مفتی مشس الدین ہیں۔ (وعوت وعزیت ج مص ۲۸) مفتی صاحب کی اولاد کی شادیاں اب تک کےصدیقی اور ساوات خاندانوں میں ہوئیں۔ آپ کی اولا و دراولا دکئ نسلول تک عہدہ قضاء، افتاءادرمختسب پر فائز رہی۔شاہ عبدالرحیم صاحب کے دادا شخ معظم صاحب تھے۔ شخ معظم صاحب کے دالد شخ منصور تھے۔ان کی ایک راجہ سے جنگ ہوئی۔ لشکر کا مینہ فی معظم کے سروہوا۔اس دفت ان کی عمر بارہ برس تھی۔ سخت معركه بين آيا۔ دوران معركة كى نے آكر بيخ معظم كوكها كرآپ كے والدمنصور شهيد ہو كئے ہيں۔ بیسنتے ہی شیرغراں کی طرح دیثن کی صفوں پر ٹوٹ پڑے۔ انہیں کا شتے چھا نٹنے راجہ کے ہاتھی تک جا پنچے۔ راجہ کے ساتھی ایک اور راجہ نے آپ کورو کنا جا ہا آپ نے ایک ہی وارے اے وہ حرکر ویا۔ اس کے ساتھیوں نے بیخ معظم کو گھیر لیا۔ گھوڑے سے اتر کرسیدھے ہوئے۔ خالف لککر يكبارگى حملہ كے لئے آ مے بوھاكرآپ كے والدمنصور كے خالف راجہ جن سے جنگ ہورہى تھى . اس نے لشکر کو شخ معظم کے تل سے روک دیا اور خود قریب ہوا۔ راجہ نے شخ معظم سے کہا کہ میں نے آپ کا زور بازود یکھا۔ آپ کی الٹ بلیٹ پرنظرر کھی۔ بیکم عمری اور یہ بہاوری اور جراکت و پامردی، بياتو عائبات زمانديس سے بيابيت غصر كون بين؟ تابوتو رحلے كول كرد ب ہیں۔انہوں نے بڑے خالف راجہ کو کہا کہ آپ کی فوج نے میر ے والد کوشہید کیا۔ راجہ نے کہا کہ نہیں وہ زندہ ہیں اور پھر راجہ نے آپ کے والدیشخ منصور کو پیغام بھیجا کہ اس کڑے کی بہا دری کی خاطر ہم صلح کرتے ہیں۔ جو کہا کیا اس نے پورا کیا اور واپس ہو گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث

دہاوی پہرینے نے اپنے اس پردادا دیشنے معظم '' کے بارہ میں سے بھی نقل کیا ہے کہ موضع ہی وہ بروشی معظم کی عملداری میں تھا۔ اس میں ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا، مال مولیٹی لے کرچلتے ہے۔ ڈاکوٹمیں معظم کی عملداری میں تھا۔ اس میں ڈاکوؤں کے پرسوار ہوئے۔ اس کی با گیس اٹھا کیں وہ ہوا ہے با تیں کرنے لگا۔ کی منزلوں بعد ڈاکوؤں کو جالیا۔ وہ مقابلہ پراتر ہے۔ شخ معظم پہیدے نے منظم انداز میں تیرافگی شروع کی۔ ڈاکومؤب ہو گئے۔ ان کے رعب نے ان ڈاکوؤں کے کس مل نکال ویئے۔ تیرافگی شروع کی۔ ڈاکومؤب ہو گئے۔ ان کے رعب نے ان ڈاکوؤں کے کس مل نکال ویئے۔ تو بہ کی۔ معافی ما گئی۔ شخ معظم نے شرط لگائی کہ تھیا را تاروا در میر ب پاس جمع کراؤ۔ ایک نے درمیان ہاتھ دوسرے کے ہاتھ باندھ دیئے۔ اسلی مولی کہ تھیا را تاروا در میر ب پاس جمع کراؤں کے درمیان ہاتھ دوسرے کے ہاتھ باندھ دیئے۔ اسلی مولی کے اس ڈاکوؤں کو دیکھا کہ ان کے سرود کا نوں کے درمیان ہاتھ کرتی نگلی جاروتی کے ہوئی ہوئی ہے۔ ان ڈاکوؤں کی کڑ وفر پیٹ کے مروڑ کی ہوا کی طرح پھر پھر کرتی نگلی جاروتی ہو کی جو کے مادالوں کے درمیان ہاتھ دی اللہ پہیدے کے داوا اور شرع ہو گئی جاروتی تھا۔ میں اللہ پہیدے کے دراوا اور میں اللہ پہیدے کے برواوا ہیں۔ غرض یہ خاندان اپنے علم وفضل، بہاوری وجراً ت، مروا گئی وشیاعت میں اپنے اندرشان فاروتی کا کھل پرتو لئے ہوئے تھا۔ صدیقی، وساوات (علوی) فائدانوں میں دشتہ تو تعلق نے ان کی عظم تو لئی ہوں کہ تھا۔ صدیقی، وساوات (علوی) فائدانوں میں دشتہ تو تعلق نے ان کی عظم تو ل کو سے تھا۔ صدیقی، وساوات (علوی)

حضرت شاہ عبدالرحيم پيدي والدگرامي شخ وجيبه الدين پيد

آپ بھی تقوی و شجاعت کے پہاڑتھ۔ دو پارے ہومیہ تلاوت کا معمول تھا۔ جس میں ناغہ کو بالکل و شل نقل میں ناغہ کو بالکل و شل نقل میں اپنے گھوڑا کو و شمن کی فصل میں نہ جہنے دیتے تھے۔ قلت طعام دکلام اور اختلاط کو ام سے پر ہیز کو شعار بنار کھا تھا۔ فنون سپہ گری میں ماہر گردانے جاتے تھے۔ عالمگیر بادشاہ کی فوج میں شامل رہ کران کی پوری مدد کی۔ جب و شخ مولی تو عالمگیر نے منصب میں اضافہ کیا۔ آپ نے کمال استعناء سے قبول نہیں کیا۔ شاہ عبد الرحیم میں ہے ذالد کی قوت قبلی، بلند ہمتی، اعلی حوصلتی مہم جوئی اور خط پندی کے متعدو و اقعات اپنے بیٹے شاہ ولی اللہ میں ہے۔ بیان کے۔ جو حصرت شاہ ولی اللہ میں ہے۔ نے ما شرالا جداد میں بیان فرماتے ہیں۔

شاہ عبدالرحیم بہتائے والدشخ وجیہدالدین بہتائہ کی شادی شخر فیع الدین مجھ بہتائہ کی دختر نیک اختر سے ہوئی۔اس سے دوفرزند ہوئے۔ایک شاہ عبدالرحیم بہتائہ اور دوسرے شخ ابو الرضامحہ بہتائہ،مؤخرالذکر بڑے شے۔اپنے تایا ابوالرضاء محمہ کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ وہ بڑے عالم تھے اور زیادہ تر ان کے علوم وہی تھے اور وہ امام الطریقت والحقیقت تھے۔
سیر تا چھنج عبدالقا در جیلانی بھیلے اور سیرناعلی المرتفعی ہے جب خاص اور مناسبت بااختصاص کا ورجہ حاصل تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ بھیلے اپنے تایا حضور کے بارہ میں فریاتے ہیں کہ وہ قو کی العلم فیسے اللہ ان عظیم الورع، وسیع المعرفت تھے۔ زیباصورت، دراز قامت، رنگ گورا، نرم کلام تھے۔ جمعہ کے بعد وعظ فرماتے جو تین حدیثوں کی تشریح پر بنی ہوتا تھا۔ لوگوں کا بیان میں خاصا اجتماع ہوجا تا تھا۔ پہلے ہرفن کی ایک ایک کتاب کا شاگر دوں کو سبق ویتے تھے۔ آخر میں صرف بیضادی شریف اور مستجاب الدعوات تھے۔ صاحب کشف و کرا مت بررگ تھے۔ کا رمحرم اوال ہو دصال فریایا۔

(انفاس العارفين ص 100)

شاه عبدالرحيم د ہلوي سيد

شاہ عبدالرحیم وہلوی پہید کی ۱۹۳۳ مطابق ۱۹۳۳ء میں پیدائش ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی شخ وجیہ الدین پہید سے حاصل کی۔شرح عقا کدوخیا کی وغیرہ اپنے براور بزرگ شخ ابوالرضا محمد بہید سے پڑھیں۔ میر زاہد کتاب تین چارصدی سے اس وقت تک ہمارے درس نظامی کا حصہ ہے۔ اس کے مؤلف مولانا میر زاہد ایسے فاضل سے بھی شاہ عبدالرحیم بہید نے شرف تلمذ حاصل کیا۔شرح مواقف وغیرہ تک تمام کتب مولانا میر زاہد سے براہد ہروی کی تین کتابیں حاشیہ شرح مواقف، حاشیہ شرح تہذیب اور حاشیہ برسالہ قطیہ ایک زمانہ تک ورس نظامی کا حصد ہے۔ آپ کی وفات اوالے بمقام کا بل ہے۔

حضرت خواجہ باتی باللہ بھائیہ کے صاجز اوہ شیخ عبداللہ بھینہ، المعروف خواجہ خورو سے بھی کا ہیں پڑھیں۔خواجہ خورد شیخ الدین بھینہ کے شاگر دہتے جوشاہ عبدالرجیم بھینیہ کے نانا بیں۔ ایک دن حضرت خواجہ خورد کھینہ سے شاہ عبدالرجیم بھینہ نے بیعت کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے درفواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ مولانا سید آ دم بنوری بھینہ کے کسی خلیفہ سے آپ بیعت کریں۔ شاہ عبدالرجیم بھینہ نے سیدعبداللہ اکبرآ بادی بھینہ کا نام لیا جوحضرت سید آ دم بنوری بھینہ کے خلفاء میں سے تھے۔خواجہ خورد بھینہ نے فرمایا کہ بہت غنیمت ہیں۔ چنانچہ ان سے بیعت ہوئے۔سلسلہ نقشبندیہ کے اعمال واشغال ممل فرمائے۔ پھر شخ ابوالقاسم اکبرآ بادی بھینہ سے بھی کسب فیض کیا۔ سلسلہ چشتہ کی خلافت آپ کو حضرت شخ عظمت اللہ بن عبدالطیف التوکلی اکبرآ بادی بھینہ سے حاصل ہوئی۔شام کو شراع میں میں میں میں میں مورادر میناز مشائخ میں سے تھے۔ نہیں علوم شریعت حاصل ہوئی۔شاہ عبدالرجیم بھینہ وہلی کے ناموراور میناز مشائخ میں سے تھے۔ نہیں علوم شریعت

اوراسرارطریقت سے بڑا حصہ ملا اور صوفیاء میں وہ بہت مقام کے حال شارہوتے ہے۔ آپ کے زہد، ورع، حسن اخلاق، تو اضع وا کساری فضل و کمال پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ قاوئ عالمگیری کی جس جماعت نے تدوین کی ان میں حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی پہینے بھی شامل تھے۔ بعض رفقاء کے رویہ کے باعث پھراس عمل سے علیحدگی اختیار کرلی۔ حضرت شاہ عبدالرحیم پہینے روزانہ ایک ہزار بار درود دشریف، ایک ہزار بار بار فنی واثبات، بارہ ہزار ہاراسم ذات کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اپنی بڑے بوالی البیان بوے بھائی البدالرضاء محمد بھیلئے کے وصال کے بعد مقلوق شریف، بیضاوی شریف، اور غدیة الطالبین کوسامنے رکھ کو معظ فر مایا کرتے تھے۔

حفرت شاہ عبدالرحیم دہلوی پہید نے دوعقد کئے۔عقد اوّل سے ایک صاحبزادہ صلاح الدین پہید پیداہوے جوابتدائے جوائی میں وصال فریا گئے۔دوسراعقد شخ محم پھلتی صدیقی کی صاحبزادی سے ہوا۔جن سے دوصاحبزادے تولد ہوئے۔حضرت شاہ ولی اللہ پہیدہ اور شاہ اللہ بہیدہ۔

 كرقبله والدصاحب اكثر مسائل ميں فقد حنى پركار بند تھے۔ بعض مسائل ميں وہ توسع كا بھى ذوق ركھتے تھے۔حضرت شاہ عبدالعزيز كى اصول حديث كى كتاب'' عجالہ نافعہ'' كى شرح'' فوائد جامعہ'' ميں ڈاكٹر پروفيسرمولا نامحم عبدالحليم چشتى نے آپ كا شارمحد ثين حنابلہ ميں كياہے۔ حضرت شاہ ولى الله محدث وہلوكى بھيلا كے مختصر حالات

محلّہ مہدیاں کی اس مجدیل جس کے متصل حضرت شاہ دلی اللہ بھیلہ کا خاندان مدنون ہے۔ اس ہال بیس جہاں یہ مزارات مقدسہ ہیں۔اس کے بین دروازہ کے متصل بی داکیں جانب حضرت شاہ دلی اللہ بھیلہ ،حضرت شاہ عبدالرحیم میلانہ کے صاحبز ادہ ہیں۔ شاہ دلی اللہ بھیلہ کے دوسرے بھائی کا نام شاہ اٹل اللہ تھا۔ جن کی قبر مبارک مصلہت بیس ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی بدھ کے ون م رشوال ۱۱۱۳ھ میں پیدائش ہوئی۔ آپ ننہال کے تصبہ مصلبت میں پیدا ہوئے۔اس ونت آپ کے والدگرامی کی عمر ساٹھ سال تھی۔ حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی ہیںا نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار ہیںا ہو کو اب میں دیکھا۔ انہوں نے خواب میں بشارت وی کرآپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔اس کا نام میرے نام پرقطب الدين ركھنا۔ چنانچرآ بكا نام قطب الدين بھي ركھا كيا اورولي الله بھي ليكن دوسرے نام نے زیادہ شہرت حاصل کی۔شاہ ولی اللہ میں سات سال کے تھے کہ تبجد میں والدین کے ساتھ شریک ہوتے اور دعا کے لئے جب ننھے منے ہاتھ والدین کے ساتھ اٹھتے تو جو ماحول بن جاتا وہ والدین کی ہزاروں راحتوں کا باعث ثابت ہوتا ہوگا۔شاہ ولی الله بین یا نچ سال کے ہوئے تو کمتب میں وافل کے مجے سات سال کی عرش آپ پخت نمازی ہو چکے تھے۔فاری ،عربی کی ابتدائی کتب سات سال کے عرصہ میں آپ پڑھ چکے تھے۔ دس سال کی عمر میں کافیہ، شرح جای جہال مکمل ہو گئیں تھیں وہاں مطالعہ کی مدر سے کتابوں کوحل کرنے کی استعداد بھی پیدا ہو چکی تھی۔ چودھویں سال میں بیضاوی شریف آپ پڑھ سکے تھے۔ پندرھویں سال کی عمر میں مشکلوۃ شریف، مدارک، بیضاوی اور شاکل ترندی پڑھ کیے تھے۔ فقہ میں شرح وقابی، ہدایی، اصول فقہ میں حسای، توشیح تكويح منطق بل همسيه شرح تهذيب، مطالعه علم الكلام بل شرح عقائد، شرح مواقف، شرح خیالی، سلوک میں عوارف اور رسائل نقشبندید، حقائق میں شرح رباعیات جامی مید اور لوائح، مقدمه شرح اللمعات، طب مين مجر، فلفه مين شرح بدلية الحكمة ،معاني مين مطول ، مخفر معاني عاشيد ملازاده، مندسه اور حساب ميس مختصر رسائل آب نے اس عرصه ميس والد كرا مى كے بال براھ لئے۔ بارھویں صدی میں ملانظام الدین سہالوی فرنگی کھلی نے جوحفرت شاہ ولی اللہ کے کبیر اکس ہم عصر منے ۔ انہوں نے درس نصاب میں بہت اضافے کئے ۔ صرف ونحو، منطق ، فلفه، ریاضی، بلاغت اورعلم کلام کی بہت کتب کا اضافہ ہوا۔ یہی ورس نظامی اس وقت کسی نہ کسی شکل میں ہمارے قدیم مدارس میں رائج ہے۔ ملانظام الدین کا ۱۲۱۱ھ میں حضرت شاہ صاحب کے وصال سے بندرہ سال قبل وصال ہوا۔شاہ ولی اللہ کی بیرتمام تعلیم وتر بیت والد گرا می کی زیر سریرستی ہوئی \_ والد گرا می آپ کی اتن گرانی فرماتے سے کہ جرت ہوتی ہے۔ایک واقعہ پیش نظرر ہے کہ حضرت شاہ ولی الله ميليا باعزه معمرول كرساته باغ كى سركو مجد دريد والهن آف تو والدكراي في فرمایا ولی اللہ! تم نے آج اس سیر سے کیا کمایا جوآپ کے ساتھ آ گے بھی جائے گا؟ ہمیں دیکھو۔ جتنا وفت تم نے ہمجو لیوں کے ساتھ خرچ کیا اتنے وفت میں ہم نے اتنے ہزار وروو شریف پڑھ لیا۔ اتن تلاوت کی ، اتناذ کر کیا۔ بتایے کون فائدے میں رہا؟عظیم باپ کی عظیم بیٹے کو پیفیحت ایسے کام کرگئی کہ ہمیشہ کے لئے سیر سیاٹا سے حضرت شاہ ولی اللہ کی طبیعت سیر ہوگئی۔حضرت شاہ ولی الله نے چودہ سال کی عمر میں والد گرامی کی بیعت کی۔ انہوں نے آپ کوسلسلہ نقشبندیہ کے معمولات کی مثل کرائی۔ توجہ وتلقین اور اسباق تصوف مکمل ہوئے تو والدگرامی نے انہیں خرقہ خلافت ہے بھی سرفراز کیا۔ بیعت وارشاو کی اجازت کے وقت والدگرامی حضرت شاہ عبدالرحیم نے بیا سے بیٹے شاہ ولی اللہ کے متعلق فرمایا۔یدہ کیدی کدان کا ہاتھ میرے ہاتھ کی ماند ہے۔ شاہ دلی اللہ کی عمر مبارک چودہ سال کی تقبی کہ آپ کی شادی ماموں جان کینے عبیداللہ صدیقی کی صاحبزادی ہے کروی گئی۔سسرال والوں نے مہلت کا تقاضہ کیا تو شاہ عبدالرحیم نے باصرار وبتکر ارشادی فوری کردی حضرت شاہ دلی الله فرماتے ہیں کہ شاوی کے ہوجانے کے چند دنوں بعد میری خوشدامن کا ،تھوڑے دنوں بعد نانی کا ،پھر چیازاو بھائی ، پھر پہلی والدہ ، والدہ صلاح الدین کا وصال ہوگیا۔اب سمجھ میں آیا کہ والد گرامی نے جلدی سے شادی کیوں کرادی۔ اگراس وقت سسرال والول كى طلب مهلت يرمهلت و يوى جاتى تو پھر والدصاحب كى زندگى میں شادی نہ ہو یاتی۔ اس لئے کہ ان تین سالوں میں بیدونیات ہوئیں اور پھر والد گرامی شاہ عبدالرحيم كاوصال هو كميا\_

شاہ ولی الله صاحب کی اس پہلی شاوی ہے آپ کے ایک صاحبز ادے ہوئے ۔جن کا

نام محدر کھا گیا۔ ای بیٹے کی مناسبت سے شاہ ولی اللہ کنیت ابو محد کا استعال میں لاتے۔ اپ بیٹے شخ محد صاحب کو اور اپنی دوسری اہلیہ سے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز کو ایک ساتھ پڑھانے کا تذکرہ مانا ہے۔ شاکل ان دونوں حضرات نے ایک ساتھ پڑھی۔ فیخ محمد اپنے والدگرای شاہ ولی اللہ کے وصال کے بعد قصبہ بڑہانہ میں منتقل ہوگئے۔ مدت العربیبیں رہے اور ۲۰۸۸ ہیں یہاں وصال فر مایا اور قصبہ کی جامع مجد مے صحن میں مدفون ہوئے۔ شاہ عبدالعزیز اپنے اس بڑے ہمائی فیخ محمہ صاحب کا بہت احر ام کرتے اور محبت فرماتے تھے۔

حصرت شاہ ولی اللہ کی پہلی اہلیہ جوشیخ محمد کی والدہ تھیں۔ان کے وصال کے بعد سید شاء اللہ پانی پتی کی صاحبز ادی سے آپ نے عقد شافی کیا۔ اس دوسری شادی سے بالتر تیب شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقاور، شاہ عبدالغنی پیدا ہوئے۔ ہمارے مخدوم حضرت مولانا علی میاں پہلیے نے دعوت وعزیمت کے حصہ پنجم ص کو ایر ہند میں دین کی نشاۃ شانیہ کے لئے ان چاروں بھائیوں کو ''ارکان اربعہ' قرار دیا ہے۔اس عقد شافی سے حضرت شاہ ولی اللہ کی ایک صاحبز ادمی بھی تھیں جن کا عقد مولانا محمد عاشق بھلتی کے صاحبز ادمی مولانا محمد فائق سے ہوا۔

راقم نے کہیں پڑھاہے کہ شاہ ولی اللہ کے چاروں صاجز ادوں کی پیدائش ای ترتیب
ہوئی جوفقیر نے اوپر بیان کی ہے۔ لیکن صاجز اووں کی وفات میں ترتیب تو قائم رہی مگرالئی۔
وہ یہ کہ سب سے پہلے سب سے چھوٹے بیٹے شاہ عبدالغنی پہید کا وصال ہوا اور سب سے آخر میں
سب سے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز پہید کا جاکر وصال ہوا۔ پیدائش کی ترتیب اوپر عرض کی اب
وفات کی ترتیب یوں ہے کہ شاہ عبدالغنی ، شاہ عبدالقاور، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالعزیز۔ و کیھے!
جو بیٹے پیدائش میں پہلے نمبر پر سے وفات میں چو سے نمبر پررہ اور جو پیدائش میں چو سے نمبر پر

کہیں پڑھا ہے کہ پیدائش میں تو اللہ تعالی نے تر تیب رکھی ہے کہ پہلے پر داوا، پھر دادا پھر ہاپ پھر بیٹا پیدا ہوتے ہیں لیکن وفات میں تر تیب نہیں۔ جسے چاہیں تن تعالیٰ پہلے بلالیں۔ پر دادا موجود ہیں میگر پڑ پوتا جارہا ہے۔شاہ ولی اللہ کے چاروں صاحبز ادوں کی آمد کی جوتر تیب تھی جانے کی دہ تر تیب قائم رہی کیکن الٹی، پیٹنیس کہ میں اپنی ہات سمجھا بھی پایا یا نہیں؟

حضرت شاہ ولی اللہ کی عمر مبارک سترہ سال کی تھی جب دالدگرائی کا وصال ہوا۔ آپ نے بارہ سال والدگرائی کی مند پر بیٹھ کر پڑھایا۔ عمر مبارک تیس سال کی ہوگی کہ آپ نے ج لئے حجاز مقدس کا سفر کیا اور ایک سال سے زائد حجاز مقدس میں رہے۔۱۱۳۳ھ میں حج سے مشرف ہوئے۔ ۱۳۴۲ اھکا جج بھی کیا اور بی عرصہ تجاز مقدس رہے۔ ۱۳۵۵ اھے کے اوائل میں تجاز مقدس میں آب نے شیخ ابوطا ہرمحمد بن ابراہیم الکردی المدنی پریا ہے علم حدیث حاصل کیا۔ شیخ ابوطا ہر فرماتے ہیں کہ میں شاہ ولی اللہ کو صدیث کے الفاظ برا حاتا تھا اور وہ مجھے صدیث کے مطالب ومعارف پڑھاتے تھے۔فقیر کے خیال میں دنیائے درس وقد رئیں میں ایک استاذی اپنے شاگرو ك متعلق اتنى وقيع رائ ايك ريكار ذب جيشاه ولى الله في قائم كيااورشا يدكو كي تو زنبيس سكا\_ حضرت الكردى المدني ميييان آپ كوسند حديث كى اجازت دى اورخلافت يے بھى مر فراز کیا۔ رخصت کے دفت استاذ شاگرد دونوں ایک دومرے سے اس طرح جدا ہوئے کہ دونوں زار دزار رور ہے تھے۔ رخصتی کے دفت حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی میسلے نے اپنے استاذ شخ ابوطا ہر بہینہ سے وض کیا کہ حضرت سوائے حدیث شریف کے آج تک جو میں نے پڑھا سب بھلا دیا ہے۔ بین کراستاذ نے بہت ہی خوثی کا اظہار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے جے جب واپس دہلی آئے تو یہی شان آپ میں نمایاں ہے کہ آپ نے صرف صدیث شریف کوئی وروجان وروح بنایا ور پھراس شغف صدیث نے آپ کوبیاعز از بخشا کہ آپ ''مندالہند'' کہلائے۔ آج برصغیریاک وہند کے کسی مکتب فکری سند حدیث حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کے واسطہ کے بغیر آ مخضرت ﷺ کی ذات گرامی تک نہیں پہنچ یاتی۔ امام بخاری میلید اور آپ کے درمیان تیرہ واسطے ہیں ۔ لیعنی حضرت شاہ ولی اللہ کے چودھویں استاذ حضرت امام بخاری مسيد بي رجيها كه مقدمه مح بناري ص ١١ سے ظاہر برے اس طرح حضرت امام ترفدى ميد بھى آپ كے چودھويں استاذييں جيسا كرزندى جاس اس ظاہر ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی میں نے اصول مدیث پر عجالہ نافعہ نامی رسالہ کھا۔ جس کی جامعۃ العلوم الاسلامیہ کے استاذ الحدیث ڈاکٹر مولانا عبدالحلیم صاحب نے شرح کھی ہے۔ اس میں حضرت شاہ ولی اللہ کی سند صحاح ستداور موطا و مشکلو ہ تک کی تمام کتابوں کے جوجوروا ہ مدیث ہیں، نسب کا جامع تعارف کھو دیا ہے جولائق تحسین ہے۔ آپ نے اسلامیان پاک وہند کے اردوز بان جانے والوں پر بہت برااحیان کیا ہے۔ رجب ۱۱۳۵ الم میں حضرت شاہ ولی اللہ وہلی پہنچ اور ای سال رمضان شریف میں شیخ ابوطا ہر الکروی المدنی نے مدینہ طیبہ میں وصال فرمایا۔ گویا این استاذی آخری عمر کے علم کی دولت کا قدرت جن نے پوراحمہ شاہ ولی اللہ کو

بخش دیا حضرت شاہ ولی اللہ نے حریمن شریفین میں شخ تاج الدین حنی کی، شخ عبداللہ بن سالم مصری، شخ بجیمی ہے بھی اکتساب علم کیا۔ مؤ خرالذکر استاذ ہے آپ نے مؤطا امام مالک، کتاب الآثار فارلا مام محراور مند داری پڑھیں۔ حدیث مسلسل بالاولیة بھی ان سے بن۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے شخ محراف سیالکوٹی ہے بھی علم حدیث ہند دہلی میں پڑھا۔ آپ کے تمام اسا تذہ کا تفصیلی ذکر بیش فر اکثر عبدالحلیم چشتی کی کتاب ہے باصرہ نواز ہوگا۔ حضرت مولا ناعلی میاں پرسیائے نے حضرت شاہ عبدالعزیز پرسیائے کے حوالہ سے تحریر کیا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ اشراق کے بعد سے دو پہر تک شاہ عبدالعزیز پرسیائے کے حوالہ سے تحریر کیا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ اشراق کے بعد سے دو پہر تک تھو کتا ہے۔ اس دوران میں کویا روزان گھنٹوں نہ پہلو بد لتے تھے۔ نہ جسم کو کھ جلاتے تھے نہ تھو کتا تھے۔ ان کی اس ریاضت اور خدمت حدیث پر دل وجان فداء کرنے کوول کرتا ہے۔ کیا بی مقرب بارگاہ اللی لوگ تھے۔ سو چئے کہ فقیر آج ان کی مزارا قدس پر کھڑا ہے۔ آپ کی وفات بی مقرب بارگاہ اللی لوگ تھے۔ سو چئے کہ فقیر آج ان کی مزارا قدس پر کھڑا ہے۔ آپ کی وفات نہیں۔ نہ کہ فقیر کو اللہ رہ العزب کے اس احسان کے خور تی مولا نافضل نہیں کہ تاہوں نے جھ فقیر کی انگلی پکڑی اور کہاں سے یہاں پہنچا دیا۔ ان کے اس احسان کے اس احسان کے میں مذکرے کی تصانیف میں تذکر سے کوں نہ کروں ۔ کیاموں نے محسانیف میں اللہ پر سینے کی تصانیف

(۱) فتح الرحمن (ترجمة القرآن فارسي)، (۲) فتح الخبير، (٣) الفوز الكبير في اصول التفسير، (٣) مقلمة في ترجمة القرآن، (۵) الهمعات، (٢) الملمعات، (٤) التفهيمات الآلهيه، (٨) السطعات، (٩) حجة الله البالغه، (١) از الة المخفاء عن خلافة المخلفاء، (١١) البلور البازعة، (١١) شفاء المقلوب، (١٣) الخير الكثير، (١٣) الانصاف في بيان سبب الاختلاف (تاريخ فقه)، (١٥) سرور الممحزون، (٢١) فيوض الحرمين، (١١) انفاس العارفين، فقه)، (١٥) القول الجميل، (٩١) إنسان العين في مشائخ الحرمين، (٢٠) قرة العينين في تفضيل الشيخين، (١١) عقد الجيد في احكام التقليد، (٢٢) الدر الثمين في مبرات النبي الامين، (٢١) اللانتباه في سلال اولياء الله، (٢٢) المسوَّى شرح مؤطا (بربان فارسي)، مؤطا (بربان فارسي)، (٢١) النوادرمن احاديث سيد الاوائل والاواخر، (٢٧) تاويل الاحاديث،

(۲۸) شرح تراجم ابواب بخارى، (۲۹) الطاف القدس، (۳۰) المقالة الوضية فى النصيحة، (۱۳) المقدمة السنيه فى انتصار الفرقه السنيه، (۳۲) الزهراوين، (۳۳) وحدة الوجود والمشهود (رساله)، (۳۳) المجزء اللطيف (سوانح عمرى)، (۳۵) قصص الانبياء، (۳۲) وصيت نامه، (۳۷) چهل حديث.

حضرت شاہ دلی اللہ کی تصنیفات کی پی فہرست شخ محمد اکرام نے ''رودکور'' میں دی ہے۔
پر دفیسر ڈاکٹر عبدالحلیم چشتی نے آپ کی کتب کی تعداد ۲۷ عدد کی فہرست دی ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ
حضرت شاہ دلی اللہ کی تصنیفات کو' کلیات'' کی شکل میں مقد دن کر کے شائع کرد ہے۔ اصح المطالح
کے کسی نسخہ کا رسائل شاہ دلی اللہ کے نام ہے مولا ناعلی میاں پھیانے نے ذکر کیا ہے لیکن اس میں کتنے
رسائل ہیں۔ پھروہ نایاب نہیں ہوگا تو کمیاب ضرور ہے۔ کیا کروں یہاں پردل بہت پسج رہا ہے کہ
جوکام کرنے کے ہیں۔ ان پر ہمارے اہل علم کیوں توجہ نہیں فرماتے۔ کیا شاہ دلی اللہ بھیانے ، مولا نامحمہ
قاسم نا نوتو ی پہیانے کے علوم کی تسہیل داشا عت کوئی کا منہیں؟ ہے اور ضردر ہے کرکرے کون؟

## حضرت شاه عبدالعزيز محدث دبلوى بيية كيخضر حالات

ای ہال قبور خاندان شاہ دلی اللہ علی ایک قبر مبارک حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں۔ شاہ محدث دہلوی ہیں۔ گاہ عبدالعزیز کا مرمضان المبارک ۹ ۱۵ الدہ مطابق ۳۱ مرتمبر ۲۷ کا اوکو پیدا ہوئے۔ آپ نے دس عبدالعزیز ۲۵ مرمضان المبارک ۹ ۱۵ الدہ مطابق ۳۱ مرتمبر ۲۷ کا اوکو پیدا ہوئے۔ آپ نے دس مال کی عمر میں حفظ قرآن مجید، فاری، ابتدائی صرف دخو کھل کر لی تھی۔ گیار ہوئی برس میں عمر بی کتب کی تعلیم شروع کی۔ پندر ہوئی سال میں جملہ علوم رسمیہ سے فارغ ہوگئے۔ عقلی علوم اپنے والدگرامی کے شاگر دول سے پڑھے۔ حدیث وفقہ حضرت شاہ ولی اللہ بہتے ہے پڑھی۔ ابھی سترہ برس کے تقدیم کہ دالد صاحب کا وصال ہوگیا۔ عجیب انفاق ہے کہ شاہ ولی اللہ بہتے کی عمر بھی حالین میں جب آپ کے والد شاہ عبدالرجیم ہیں کے کا دصال ہوا۔ والد کے دصال کے بعد شاہ دلی اللہ بہتے والد کے دصال کے بعد شاہ عبدالعزیز نے دالد کے دصال کے بعد شاہ عبدالعزیز نے دالد کے دصال کے بعد شاہ عبدالعزیز نے دالد کے دصال کے بعد اللہ بہتے ہیں شاہ عبدالعزیز کو بیس علوم پر کے بعد الین میں شاہ عبدالعزیز کو بیس علوم پر کہتے ہیں شاہ عبدالعزیز کو بیس علوم پر کہتے ہیں شاہ عبدالعزیز کو بیس علوم پر دسترس حاصل تھی۔ سرسید احمد خان نے آٹار الصنا دید میں آپ کو اعلم العلماء ادر افضل المحد ثین دسترس حاصل تھی۔ سرسید احمد خان نے آٹار الصنا دید میں آپ کو اعلم العلماء ادر افضل المحد ثین دسترس حاصل تھی۔ سرسید احمد خان نے آٹار الصنا دید میں آپ کو اعلم العلماء ادر افضل المحد ثین دسترس حاصل تھی۔ سرسید احمد خان نے آٹار الصنا دید میں آپ کو اعلم العلماء ادر افضل المحد ثین دسترس حاصل تھی۔

ایسے القابات سے یا دکرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ شاہ عبدالعزیز کے شاگر دول میں آپ

تجیجے شاہ کمن شاہ رفیع الدین ہے، شاہ عبدالقا در ہیں ، شاہ عبدالغنی ہیں اور نواسے شاہ محمد اسمحق ہولغنی ،

تجیجے شاہ مخصوص اللہ بن شاہ رفیع الدین ، ودسرے سیتیجے شاہ محمد اساعیل شہید بن شاہ عبدالغنی ،

نواسے مولوی محمد یعقوب ، مفتی صدرالدین ، شیخ احمد سعید بن ابوسعیدالعری ، مولا نامفتی اللی بخش کا ندھلوی ایسے سینکڑ وں علاء شامل ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے لکھا ہے کہ 'اس خاندان نے تو متمام ہندوستان میں اسلام کی وہ خدمت کی کہ بس خدا ہی ان کی واود ہے گا۔ میرا اپنا عقیدہ تو ہیہ کہ ان بزرگوں نے ہندوستان میں اسلام کے جن میں ایسا کام کیا ہے جیسا عرب میں اسلام کے جن میں دیسا کے بین وانصار نے کیا تھا۔''

حق میں مہاجرین وانصار نے کیا تھا۔''

حق میں مہاجرین وانصار نے کیا تھا۔''

### تراجم قرآن اورخاندان ولى الله يهيه

ہند میں قرآن کریم کے مقبول اور قدیم تین ترجے ہیں۔ پہلاتر جمہ فاری زبان میں جو حضرت شاہ ولی اللہ نے فرمایا۔حضرت شاہ ولی اللہ کی احادیث وقفیر پر نظر تھی۔اس لئے فاری کا ترجہ سب سے زیادہ متند ہے۔دوسراتر جمہ اردوزبان میں حضرت شاہ فیجالدین ہیں ہے کا ہے اور تیسراتر جمہ حضرت شاہ عبدالقا در ہیں ہے کا ہے۔ خائدان ولی اللہ کے علمی احسانات سے زمین ہند زیر بار ہے۔فقیر راقم عرض گزار ہے کہ خاندان ولی اللہ کی تراجم قرآن مجید کی خدمت ہی وہ عظیم احسان ہے کہ رہتی دنیا تک اس خطہ کے مضرومتر جم ان کے زیر بارد ہے اور رہیں گے۔

### حفرت شاه عبدالعزيز مييد كي تفنيفات من:

۵..... گالدنافع ، بداصول حدیث پر بهترین رسالد ہے۔ آپ کے شاگردمولانا قرالدین صاحب میں نے سند حدیث کی اجازت چاہی۔ آپ نے اس پر بدرسالدلکے دیا۔ فاری متن کا ترجمہ اور تشریحی مباحث پرمشتل ۲۷۲ صفحات پرمشتل شرح ومقدمہ حضرت و اکثر عبدالحلیم صاحب چشتی استاذ الحدیث جلمعة العلوم الاسلامیه علامه بنوری ٹا وَن کراچی نے قابل تقلید اور مثالی کوشش کر کےاسے زعمہ جاوید بنادیا ہے۔

حضرت شاہ عبد العزیز صاحب بھیا کا فتوی جہاواس کے اثرات، نتائج وعواقب کے افتا کے دفتر درکار ہے۔ آپ کا وصال ۹ رشوال ۱۲۳۹ھ مطابق ۲ رجون ۱۸۲۳ء کو ہوا۔ اپنے والد گرامی کے قدموں میں محواستراحت ہیں۔ زہے نصیب کہ چند لمحات آپ کے قدموں میں کھڑے ہونے کے فقیر کو بھی میسرآئے۔

حضرت شاہ رفیع الدین ہیں کے مخضرحالات

حضرت شاہ ولی اللہ پہینہ کے دوسرے صاحبزادے حضرت شاہ رفیع الدین پہینہ اور کے الدین پہینہ اور کے الدین پہینہ اور کی اللہ بہت اللہ کی اللہ کے اللہ کی الل

آپ کاعلمی کارنامہ جے رہتی دنیا تک اسلامیان ہند ہملانہ پائیں گے۔ وہ قرآن مجید کا رووز بان میں ترجمہ ہے۔ آپ نے ترتیب الفاظ کوتر جمہ میں بھی کھوظ رکھا۔ ایک آیت کا ترجمہ اس کے نیچ لکھا جائے تو ہر لفظ و ترف کا ترجمہ متن کے مقابلہ میں ٹھیک نیچ لکھا موجود پاؤ گے۔ یہ خوبی اتنی ہوئی ہے کہ اللی علم ہی اس کی اہمیت جانتے ہیں۔ قدر زر زرگر بدائد قدر جو ہرجو ہری! فلا ہر ہے کہ جب تحت اللفظ ترجمہ ہوگا تو وہ فکلفتہ نہیں ہوسکتا۔ اس ترجمہ کی بیجی خوبی ہے کہ حضرت شاہ رفیح الدین ہی ہو بیل کے تھے۔ اردوز بان کے لئے ان کی ہوئی سند کا درجہ رکھتی ہے۔ حضرت شاہ رفیع الدین ہی ہو کی کے فرط ادب کا خیال فرمایا جائے کہ آپ ترجمہ ش لفظی تقذیم و تا خیر حضرت شاہ رفیع الدین ہی ہو کی خوادب کا خیال فرمایا جائے کہ آپ ترجمہ ش لفظی تقذیم و تا خیر اس کی ان احتیاط قائل تحسین ہے۔ ان گول کی ان احتیاط وائل تحسین ہے۔ ان گول کی ان احتیاط وائل تحسین ہے۔ ان گول کی ان احتیاط وائل تحسین ہے۔ ان قرآن مجید کو مفوظ رکھنے ہیں کردارادا کیا۔ ورنہ تو تو رات وانجیل جیسا قرآن مجید کا حال ہو جاتا۔ ( ایکچر ڈپئی نذیر احمد دہوی جاس کا مال ہو جاتا۔ ( ایکچر ڈپئی نذیر احمد دہوی جاس کہ اللہ عروض۔ ( ۵ ) دفع الباطل۔ ( ۲ ) رسالہ علامات قیامت۔ ( ۳ ) رسالہ عروض۔ ( ۵ ) دفع الباطل۔ ( ۲ ) رسالہ علامات قیامت۔ ( ۳ ) رسالہ عروض۔ ( ۵ ) دفع الباطل۔ ( ۲ ) اس الہ علامہ آپ کے یادگور رسائل ہیں۔

آپ کے متعلق آپ کے بڑے بھائی اور استاذ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سید نے شاہ ابوسعید سید رائے ہر ملی کوخط تحریر کیا کہ:''رفیع الدین بفضل الہی تخصیل علوم سے فارغ ہو گئے اورمجلس علماء ونقراء میں ان کے سامنے ان کی دستار تیرک باندھی گئی اور درس کی اجازت دے دی گئی۔المحدللہ! بہت سے طلباءان سے مستنفید ہور ہے ہیں۔''

جب آپ تدریس کی مند پر رونق افروز ہوئے آپ کی عمر چودہ پندرہ برس تھی۔
حضرت شاہ عبدالعزیز بہتے نے اپنے عوارض کے باعث جب تدریس کو خیر باد کہا تو مدرسہ رہیے
کے صدر نشین حضرت شاہ رفع الدین بہتے قرار پائے ۔ تقریباً چون سال آپ نے درس وتدریس
کی خدمات سرانجام دیں۔سلسلہ ورس وقد رئیس ۹ کااھ سے آپ کی وفات ۱۲۳۳ھ تک جاری
رہا۔ فرمائے! حساب صحیح عرض کیا کہ نہیں؟ آپ کا وصال سر مثوال ۱۲۳۳ھ مطابق ۱۹راگست
مالاء کو ہوا۔ یہ بھی اپنے والد گرای حضرت شاہ ولی اللہ کے پائلتی کی جانب محواستراحت ہیں۔
ان کے قدموں میں چندساعات گزارنے کی حق تعالی نے سعادت سے سرفراز فرمایا۔

# حضرت شاه عبدالقا درمحدث دہلوی ہیے۔ کے مخضرحالات

آپ حضرت شاہ ولی اللہ میں کے تیسرے صاحبزادے ہیں جو ۱۲۱ھ مطابق ۱۷۵۳ء میں پیدا ہوئے۔حضرت شاہ عبدالقاورصاحب میں کی عمر والدگرا می شاہ ولی اللہ کے وصال کے وقت ۹ سال تھی۔والدگرا می سے چندسال جو پڑھاسو پڑھا۔البتہ آپ کی بقیہ تمام تعلیم برادران گرا می حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی میں اور حضرت شاہ رفیع الدین صاحب میں اسے ۱۸۵ء میں کمل ہوئی۔

مولا نامحہ عاش پھلی ہے جسی آپ نے تعلیم حاصل کی۔ شاہ عبدالعدل بہت کے ہاتھ بر بیعت ہوئے۔ علم عمل، زہد وتقوی اورسلوک کے اعلی مرا تب پر فائز ہوئے۔ فراغت کے بعد دبلی جامع مبحد اکبرآ بادی میں درس وقد رئیں کا شغل اختیار فر مایا۔ ہزاروں خلق خدانے آپ سے اپنے قلوب کومنور کیا۔ حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی بہت کی زندگی کا عظیم کا رنامہ قرآن مجید کا ترجمہ ہے جس کا نام ''موضح القرآن' ہے۔ کا الھ فراغت کے اسکا سال یعنی ۱۸۸ الھ سے اس مطابق او کا او میں کل سر و برس میں بیر جمہ کمل ہوا۔ حضرت شاہ عبدالقادر بہت خود فراتے جین ''اس بندہ عاجز عبدالقادر کو خیال آیا کہ جس طرح ہمارے والد بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ بن عبدالرجیم محدث دہلوی ترجمہ فاری کر گئے جین ''ہل اور آسان۔ اب ہندی زبان میں ولی اللہ بن عبدالرجیم محدث دہلوی ترجمہ فاری کر گئے جین ''ہل اور آسان۔ اب ہندی زبان میں

قر آن شریف کا ترجمه کرے۔الحمد دللہ! کهن باره سوپا کچ ش کمل ہوا۔''یہاں اردوکو ہندی زبان آپ نے قرار دیا کہ ۱۲۰۵ھ تک ہند میں اردوز بان ہی ہند کی زبان تھی۔

آپ کا بیتر جمد، بلامبالغداس پر ہزاروں تصانیف قربان ہیں۔ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب بہتا یہ کاتر جمدشاہ رفع الدین بہتا ہے نیاوہ آسان اور بہل ہے۔ یہ کثرت سے دائج اور مقبول ہے۔ اس میں عربی جملوں کی ترکیب وساخت لقل نہیں کی گئی۔ صحت مفہوم کے ساتھ اردو محاور سے کہا کہ معاور سے کہ '' آگر محاور دو میں خیال رکھا گیا ہے۔ اب یا ذہیں کہ کن کا پیافوظ ہے۔ البتہ پڑھا ضرور ہے کہ: '' آگر قرآن مجیدار دو میں نازل ہوتا تو ایسے ہوتا جسے موضح القرآن ہے۔'' اس سے موضح القرآن کی بلندی پرواز کا بیان مقصود ہے۔ خالبًا بیسر سید نے کہایا کس نے ؟ فقیر کو یا ذہیں۔

شاہ عبدالقادر میں کا وصال ۱۲۳۰ھ مطابق ۱۵۱۸۱ء میں ہمرتر یسٹھ سال ہوا۔ قبرستان مہدیاں اپنے واواحضور کی پائکتی کی جانب مدفون ہیں۔زہبے مقدر کہ یہاں حاضری سے حق تعالی نے سرفراز فرمایا۔ارواح ثلا شمیں ہے کہ:

ا ..... مولا نافضل حق خیرآ بادی میسید اور مفتی صدرالدین میسید آپ کے شاگر دیتے۔ کھاتے پینے گر انوں سے تعلق تھا۔ جس دن دونوں کتابیں اٹھا کرآ تے حضرت شاہ عبدالقادر سبتی پڑھا دیتے۔ جس دن خدام اور نوکروں سے کتابیں اٹھوالاتے اس دن سبتی نہ پڑھاتے۔ کشف سے آپ کومطوم ہوجا تا کہ آج کتابیں خودا ٹھا کرلائے یا خدام سے اٹھوا کیں۔ ویسے معاملہ فرماتے۔ سا۔ مولا نافضل حق خیرآ بادی میسید فرماتے ہیں کہ جھے حضرت مجددصا حب میسید کے سلسلہ نتھی۔ کیا ہو دیسید القادر میسید ایسے محدثین کودیکھا تو الس اور عقیدت

ے مرشار ہو گیا۔ کیونکہ اگرنی الحقیقت ریسلسلہ ناقص ہوتا توایسے کاملین اس سے کیوں جڑتے۔ مولاً نافضل حق خيرة باوى مسلة اورمفتى صدر الدين مسلة منطق وفلف ك مابر مان جاتے تھے۔ وہ حدیث وتغییر، فقہ کے لئے حضرت شاہ عبدالعزیز میں اور شاہ عبدالقادر صاحب بھیا کے پاس آتے۔ان کی رائے تھی کہ علوم دیدیہ میں بیرخاندان امامت کے درجے پر فائز ہے۔ کیکن عقلی علوم میں اس درجہ پرنہیں۔ایک دن شاہ عبدالقا درصاحب بیلیا نے فر مایا کہ دو بوریے بچھا دو۔ایک مسجد کے کونہ پر اور ایک بوریامسجد کی صدسے باہر۔خودکونہ مسجد میں بوریا پر بیٹے کئے اورمسجد کے باہر کے بوریا برمولا نافضل حق اورمفتی صدر الدین کو بٹھا دیا اور فرمایا کہ آج سبق پڑھانے کوول نہیں کرتا۔ آج منطق وفلے پڑھنتگو کرتے ہیں۔ فرمایا فلیفوں کے نزدیک متکلمین کا کون سا مسئلہ کمز در ہے۔انہوں نے کہا کہ سب کمز در ہیں میحرفلا ل تو بہت کمز در ہے۔ فرمایا: بہت اچھا آپ فلسفیوں کی نمائندگی کریں، ہم متلکمین کی۔ولائل چلتے رہے دونوں حضرات نے فکست مان کی فرمایا: بهت اچھا اب الث کرتے ہیں۔ تم مشکلمین کا پہلولو، ہم فلسفیوں کا۔ دلائل چلتے رہے وونوں حضرات اب چر محکست کھا مجئے اور پھر فرمایا کہ: دمیاں صدر الدین وما الفل حق يول فسمجوكة ميل معقولى علوم نبيل آتے مكر بم في ان كودا بيات مجمد كرصرف اورصرف اپنے آپ کود بی علوم کے لئے دقف کردیا ہے۔ محرصعقولی علوم نے اب بھی ہماری قدم يوي کونېيل جيموژ ا\_''

۵..... شاہ عبدالقادر صاحب بہت نے اپنی جائیداد بٹیوں اور بھائیوں میں تقلیم کردی اور ان کی اجازت سے اپنے بھتیجہ مولا ناسیدا ساعیل شہید بہت کو بھی دے دی۔سب جائیدا تقلیم کرکے خود متوکل ہوکر بیٹے گئے۔ کھانا، کپڑے، بزے بھائی شاہ عبدالعزیز بہت بجوادیت اور آپ و نیوی جمیلوں سے بالکل الگ تعلک ہوگئے۔

٢ ..... حضرت شاہ عبدالقادر صاحب بينيہ كے پاس بحثگ فروش مورت آئى كديمرى بحثگ فروش مورت آئى كديمرى بحثگ فروش مورت آئى كديمرى بحثگ فروخت بنيں ہوتى \_ بہت نگ دست ہوں \_ آپ تحويذ د بدر ساس كرديا اور فر مايا تحويذ بحثگ كيا تحويذ والى كرديا اور فر مايا تحويذ بحثگ محويث كي تحويذ والى كيا اور مشائى محويث كي مورث بربائد هدديا اس نے ايسے كيا \_ چند دلوں بعد آئى \_ تحويذ والى كيا اور مشائى كے چارتھال بھى پیش كے \_ حضرت شاہ محر آئى بينيہ اور مولانا عبدالى بينيد بھى بيشے تے \_ تحويذ ويد والى كيا كي حضرت شاہ محر آئى بينيہ اور مولانا عبدالى بينيد بھى بيشے تے \_ تحويذ وينے بايا كہ وينے بايا كے بايا كہ وينے بايا كہ بايا كہ وينے بايا كہ وينے بايا كہ وينے بايا كہ بايا ك

مسجد کے باہر چار بورے بچھا دواور تھال بھی ان پر رکھ دو۔ چنا نچہ انہوں نے ایسے کیا۔ آپ نے تعوید مولانا شاہ محمد آخل اور مولانا عبد الحکی صاحب کودیا کہ کھول کر پڑھو کیا لکھاہے؟ اس بیس لکھا تھا کہ: '' دہلی کے بھنگ پینے والو! بھنگ بینا تبہا را مقدر ہو چکا تو کہیں اور کی بجائے اس بڑھیا عورت کی دکان سے لیا کرو۔'' استے بیں چار جوگی آئے۔ان کو مجد کے باہر بچھے چار بوروں پر بٹھا دیا خود محبد بیل بیٹھ گئے۔ ان سے با تیس کر کے دخصت کیا تو مٹھائی بھی ان کو پکڑا دی اور پھر فر رایا: '' مال حرام بود بجائے حرام رفت ۔'' دونوں علاء نے معاملہ ویکھا تو جران رہ گئے کہ آپ کے بعض کام عام انسانوں کے بچھنے سے بالا ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی بہتے نے فر مایا کہ عبارت سے معلوم ہے کہ وہ تعوید نہ تھا۔ بوروکا نہ اس لئے کہیں آپ رو کتے تو وہ انکار کے بعد ضد میں حرام کو حلال سجھ کر کفریس نہ دینا ہو جاتی ۔ اس بوڑھی کا دل نہ تو ڑا کہ مٹھائی رکھ کی اور پھر خوداستعال کی بجائے دفع معنرت کے لئے جو گئوں کو وے کرخود بری الذمہ ہوگئے۔

#### کار باکال را برخود قیاس مکیر

کسس آپ سادات کی، چاہی ہویا شیعہ، بہت قدر کرتے تھے۔ایک دفعا ایک دمیندار شیعہ سیددوستوں کے ہمراہ آیا اور اعلان کر کے آیا کہ اگرشاہ صاحب نے جھے عزت دی تو ہی تی ہوجا کی اور دستوں کے ہمراہ حاضر ہوا۔

ہوجا کا گااور یہ کہ میر ہے سید ہونے کی بھی تقدیق ہوجائے گی۔وہ دوستوں کے ہمراہ حاضر ہوا۔

آپ نے اسے عزت دی۔احر ام دیا۔ مجت کا معالمہ فرمایا۔وہ تنی ہوگیا۔زمیندارتھا، ہا اثر تھا تمام ہمراہی سنی ہوگئے۔ اس نے شاہ عبدالقادر صاحب ہوئیہ ہے عرض کیا کہ آپ نے بھے عزت دی۔شاہ صاحب ہوئیہ نے فرمایا کہ سید ہونے صاحب ہوئیہ ہے عرض کیا کہ آپ نے بھے عزت دی۔شاہ صاحب ہوئیہ نے فرمایا کہ سید ہونے کی نبست کا خیال کیا۔انہوں نے کہا حضرت میں تو شیعہ تھا۔فرمایا کہ اگر کا تب قرآن مجید فلط لکھ دیے تو کا تب کا قصور ہے۔ قرآن مجید کے حروف تو قائل احرام ہیں۔ا تنا کہیں سے کہ قرآن مجید کو دامادی سے جو سیدنا علی کو فقل ہوئی اس سے چلا۔ نبست کئی بلند چیز ہے جو کیڑا قرآن مجید کا دامادی سے جو سیدنا علی کو فقل ہوئی اس سے چلا۔ نبست کئی بلند چیز ہے جو کیڑا قرآن مجید کا خلاف بن جائے کہ ملعون خارجی خواجہ ابوطالب کی اس لئے خلاف بن جائے کہ ملعون خارجی خواجہ ابوطالب کی اس لئے برائی کرتے ہیں کہ دوسید ناعلی الرتفاقی کے دالد ہیں۔

خواجہ ابوطالب، آنخضرت علیہ کے دل دجان سے خیرخواہ ہونے کے سبب تمام اہل اسلام کے من بیں لیکن بداندیش وبدنھیب ان کی اہانت کے در بے ہور سے بیں۔ بہت ہی

برتھیبی ہے۔اللہ تعالی محفوظ فرما کیں۔تم اور کچھیس کف لسان ہی کرلوتو کیا حرج ہے؟

۸ ..... اکبری مجدیس جہاں شاہ عبدالقادر پہیٹ سے،اس کے دونوں جانب جمرے اور
سدریاں تھیں۔آپ ایک سددری میں پھر سے فیک لگا کر بیٹھتے۔ بازار میں دور سے جوگز رتے وہ
آپ کوسلام کرتے۔اگری ہوتا تو دائیں ہاتھ سے جواب دیتے۔شیعہ ہوتا با کیں ہاتھ سے جواب
دستے۔واقعہ بیان کرنے والے مولا ناعبدالقیوم فرماتے ہیں کہ المؤمن ینظر بنور الله
حضرت شاہ عبدالغی ہے ہے۔ کھنظر حالات

حضرت شاہ ولی اللہ بھینہ کے سب سے چھوٹے صاحبز ادے مولانا شاہ عبدالغی بھینہ اللہ علیہ اللہ کے دفت آپ پانچ یا چھسال کے دفت آپ پانچ یا چھسال کے تھے۔ آپ کی تربیت حضرت شاہ عبدالعزیز بھینہ اور حضرت شاہ رفع الدین بھینہ نے فرمائی۔ انہیں سے آپ نے علوم حاصل کئے۔ آپ کی وفات ۱۲۲۷ حمطابق ۱۸۱۲ء ہے۔ آپ کے مزار مقدس سے آپ نے مزار مقدس پر حاضری کی سعادت سے قبرستان مہدیاں میں سرفرازی ہوئی۔ حضرت شاہ عبدالغی مقدس پر حاضری کی سعادت سے قبرستان مہدیاں میں سرفرازی ہوئی۔ حضرت شاہ عبدالغی اللہ وسے سے صاحب کے صاحبز ادے مولانا سیدشاہ اساعیل شہید مدنون بالاکوٹ نے برانام ومقام پایا۔ سید اساعیل شہید کے صاحبز ادے شخ موئی بھی شاہ عبدالغی بھینیہ اسے داداحضور کے بہلو میں آ رام اساعیل شہید کے صاحبز ادے شخ موئی بھینہ کہاں کہاں سمادت مندی گئی۔

مجامد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمن سيو باروى بيية كخضر حالات

آپ کوحفرت شاہ ولی اللہ کے خاندان کے مزارات پر جانے کے لئے مجد کے صحن سے جنوب کی طرف رخ کریں تو شاہ ولی اللہ کے خاندان کی قبوب کی طرف رخ کریں تو شاہ ولی اللہ کے خاندان کی قبور مبارکہ والے ہال میں واضل ہونے سے قبل باہر بائیں ہاتھ پر بہت ساری قبرین نظر آئیں گی۔ان میں ایک مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمٰن سیوہاروی کی ہے۔ جوشاہ عبدالرحیم دہلوی میں اور دہلوی میں اور مان بیابرابر ہے۔شاہ عبدالرحیم جھت والے احاطہ میں مرفون ہیں اور مولانا حفظ الرحمٰن آسان کے بیچے کھلے ماحول میں مجد کے صحن سے متصل ،مجد میں جب صفیں بنیں قو قبرمبارک سے نمازی متصل ہوجاتے ہیں۔

مولانا حفظ الرحن مييية ١٣١٨ه مطابق ١٩٠١ء ميں سيوہارہ ضلع بجنور ميں مولاناشس الدين صديقي مييية كے گھر ميں پيدا ہوئے۔آپ كا گھرانہ زميندار آبعليم يافتہ گھرانہ تھا۔آپ ك والد قصبہ کے معزز، متدین گھرانہ سے تعلق رکھتے تھے۔ بھو پال و بیکا نیر میں اسٹنٹ انجیئئر کے عہدہ پررہے۔ مولانا حفظ الرحمٰن کے دو بھائی، بہنوئی اور بھتے بھا گڑھ یو نیورٹی کے تعلیم یا فتہ تھے۔ لیکن مولانا کے حصہ میں بیسعادت آئی کہ آپ ویٹی مدارس میں پڑھے اور علی گڑھ یو نیورٹی اور جامعہ ملیہ ایسے کئی قومی اداروں کی منتظمہ کے رکن یا سر پرست رہے۔

آپ نے سیوہارہ کے مدرسہ فیض عام سے اپنی تعلیمی زندگی کا آغاز کیا۔ مدرسہ شاہی مراد آباد میں بھی پڑھتے رہے۔ پھر دارالعلوم و یو بند میں حضرت مولا ناسید محمد انورشاہ کشمیری بھیا، علامہ شبیرا حمد عثانی بھیا، مفتی عزیز الرحمٰن بھیا۔ اور حضرت میاں اصغر حسین بھیا۔ ایسے اساتذہ سے دورہ حدیث کی تعلیم حاصل کی۔مولا ناسعید احمد اکبر آبادی بھیا، مفتی عتیق الرحمٰن بھیا، مولا نابدر عالم میر تھی بھیا۔ ایسے حضرات آپ کے ہمدرس تھے۔ دوران تعلیم جب آپ بخاری شریف کا ساع کررہے تھے، دارالعلوم دیو بند میں اپنے استاذ مولا ناسید محمد انورشاہ صاحب شمیری بھیا۔ کے مشورہ سے معین المدرس مقررہ و گئے۔

ے جانبیات روزیوں مولا ناحفظ الرحمٰن اور خدمت خلق

آپ ابھی سیو ہارہ میں تھے کہ یہاں سے پانچ میل دور کا نٹھ کے مقام پرایک پرلی ٹرین کو حادثہ پیش آیا۔ بیسیوں ہلاک اور سینکڑوں زخی ہوئے۔ مولانا حفظ الرحمٰن نے زخیوں کو لکالنے کے لئے جلتی آگ میں کو دنے سے بھی در لنخ نہ کیا۔ خودجملس مھے لیکن کئی افراد کو بچالیا۔ چوبیں کھنٹے بچو کھائے پیئے بغیر مسلسل آخری زخی کے نکالے جانے تک معروف عمل رہے۔ اس طرح ایک جذائی تصبہ میں فوت ہوگیا۔ کوئی اس کے جنازہ کے قریب نہ جاتا تھا۔ آپ نے اسے محسل دیا۔ جنازہ وقد فین کا اہتمام کیا۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ مولانا سیو ہاروی کس دل سیاسی سرگرمیوں کا آغاز

ا ۱۹۱۹ء ہندوستان کی تاریخ میں ایک نیا موڑ ہے۔ای سال کا تکریس نے ستاگری کی تحریک ان ما اور ہور ہے۔ای سال کا تکریس نے ستاگری کی تحریک کا آغاز کیا۔ای سال جلیا تو الد باغ امر تسر کا قیامت خیز حادثدر و ثما ہوا۔ای سال امر تسر میں جعیت علاء ہند کا قیام عمل میں آیا۔ای سال بی مولا تا نے میدان سیاست میں قدم رکھا۔ 19۲۲ء میں آ پ گرفتار ہوئے۔ رہا ہوتے ہی وارالعلوم میں واخلہ لیا تعلیم کی پیمیل کی۔حضرت الاستاذ مولا تا انور شاہ میں ہے تا پ کو مدراس مجموادیا۔سال بحروبال تدریس و تبلیغ میں منہمک

رب\_آ ب في الدور من "حفظ الرحمن لمذهب النعمان" اور" الابار مين اسسلام " دورسائل تصنيف كئے ١٩٢٣ء ميں ج كيا۔اى زماند ميں حضرت انورشاه كشميرى صاحب مسيد ، مولا ناشبير احمد عثاني ميد ، مولانا بدر عالم بينيه ، مولانا مفتى عتيق الرحمن ميد ايس حضرات دارالعلوم دیوبندے جامعه اسلامیه دا بھیل تشریف لے محتود مولا ناحفظ الرحن بیدیو بھی اس قافلہ میں ہمراہ تھے۔ وا بھیل کے گردولواح میں آپ کی خطابت نے وہ جو ہر دکھائے کہ دنیا عشعش كراهي\_آ ب توى تحريكون مين حصه لين كيد كاندهى وليل ايسے توى رہنما آپ كى صلاحيتوں كے اعتراف ميں سينه پر ہاتھ ركھ كر جك كرآ ب كوسلام كيا كرتے \_١٩٣٣ء ميں انجمن تبليغ الاسلام كي دعوت يركلكته محية \_ آب في عقلف مساجد من درس قرآن جاري كيا-مولانا ابوالكلام آزاد ميهين كمجلسول مس شريك كاركيطور بركام كياراس موقع برندوة المصنفين كااداره قائم کیا۔اس ادارہ کے قیام میں مولا نامفتی عتیق الرحمٰن میں یہ مولا نا بدرعالم میں میں مولا نا سعیداحمہ ا كبرة بادى يهيد اورمولانا حفظ الرحمٰن بهيد شريك عمل تنصد بياداره بجائے خود ايك كارنامه بے۔ مولا نا حفظ الرمن بيهيد كي مشهور زيانه كتاب ' دفقص القرآ ن' جا رجلد' اخلاق اورفلسفه اخلاق'' اور "اسلام كاا قتضاوي نظام" الى اداره كے تحت ميں اوّلا شائع ہو كيں مولا تا بدر عالم مير شي ميلية كا مشہور عالم حدیث شریف کا مجموعہ''تر جمان السنہ سہ جلد'' بھی یہاں سے شائع ہوئی۔ ۱۹۱۹ء تا ۱۹۲۱ء میں جوتر کیس شروع ہوئیں، ترک موالات ،تحریک عدم تعاون ،تحریک خلافت ان میں مولا نا حفظ الرحمٰن كا قائدانه كروارانهيں صف اوّل كے رہنما ؤں ميں كھڑاد كھائى ويتا ہے۔

۱۹۲۹ء میں جمیت علاء ہند کا امرو بہ میں سالانہ اجلاس منعقد ہوا۔ مولانا حفظ الرحلن میستہ نے تحریک آزادی میں شرکت اور کا گریس سے تعاون کی تحریک چیش کی۔ مولانا سید سلیمان ندوی میستہ، مولانا حسین احمہ مدنی میستہ، مولانا سید انور شاہ کشمیری ہیستہ، مفتی کفایت اللہ میستہ، مولانا حبیب الرحلن میستہ، مولانا العلام آزاد میستہ، مولانا محمہ الرحل میستہ، مولانا حبیب الرحل میستہ، مولانا حبیب البد میستہ، مولانا حبیب الرحل میستہ، مولانا العرصعید دہلوی میستہ ایسے حضرات کی موجودگی جس سے مولانا شہیراحمہ عثانی میستہ، مولانا المحمہ سعید دہلوی میستہ ایسے حضرات کی موجودگی جس سے تحریک منظور ہوئی۔ سیدعطاء اللہ شاہ بخاری میستہ نے اس کی تا نید میں شعلہ جوالہ گفتگونر مائی۔ اس کے فقع میں حصہ پر حضرت مدنی میستہ اور سیدانور شاہ میستہ کے علم نے بارش برسائی اور بہت ہی مقبول کے فقع میں حصہ پر حضرت مدنی واضح دلیل ماحول میں تمام شرکاء نے تبحد پر کومنظور کیا جومولانا سید ہاروی کے پختہ اور بلندگ ذہن کی واضح دلیل میں تمام شرکاء نے تبحد یک آزادی کے الاؤکو تیز کرنے کے لئے مسلمانوں کی گرفآری چیش

کرانے کی غرض ہے''ادارہ حربیۃ'' قائم کیا۔اس کے پہلے ڈکٹیٹرمفتی کفایت الله میسید، دوسرے حضرت مدنی میسید، تیسر ہے مولا تا بحبان الہند میسید مقرر ہوئے مولا تا حفظ الرحمٰن میسید اس ادارہ حربیہ کے کما غررتھے۔

کاگرلیس خلاف قانون تھی۔لیکن اس نے طے کیا کہ چاندنی چوک دہلی گھنٹہ گھر میں جلسمام کرتا ہے۔مولا تا حفظ الرحمٰن میں آل انٹریا کا گھرلیس کی درکنگ کمیٹی کے رکن رکیبن تھے۔
آپ ہمیشہ کھدر کا لباس زیب تن کرتے تھے۔اس دن سیوہارہ سے نکلے تولیجے کا پاجامہ ولا تی کپڑے کی شیروانی، جے توری صافہ جے پوری انداز میں باندھ کر ہاتھ میں بیش قیمت لاتھی اٹھا ہے دہلی میں نوابوں کی طرح وارد ہوئے۔ پولیس پچپان نہ پائی کہ کھدر پوش مولوی آئ توابی شان ہے ہمیں جل دے رہا ہے۔آپ اجلاس میں شریک ہوئے۔

ا۱۹۳۲ء میں اگریز کے خلاف ' انٹریا ہے نکل جاؤ' ' تحریک کا آغاز ہوا۔ ای زمانہ میں جنگ عظیم شباب پرتھی۔ مولا نا حفظ الرحمٰن میں اس دور میں بیدار مغز قائد اور سرگرم مجاہد کے روپ میں نظر آتے ہیں کہ آپ نے صبح وشام اگریز کو ہند میں زج کر دیا تھا۔ جلیا نوالہ باغ امر تسر کا واقعہ یا قصہ خوانی بازار پشاور کا حادثہ بھلانے ہے ہیں بھلائے جاسکتے۔ ایک بارمولا نامحمود مدنی پشاور آئے۔ ہمارے خدوم زادہ مولا نامفتی شہاب الدین پوپلزئی کی مجد قاسم علی خان قصہ خوانی سے ہند میں اپنے والدامیر الہند مولا ناسید اسعد مدنی ہیں ہوئی کوفون کیا کہ اس وقت قصہ خوانی بازار پشاور ہوں۔ مولا ناسعد مدنی ہیں نے جواب میں بے ساختہ فرمایا کہ قصہ خوانی کے موجود و فائب سب کو میر اسلام ، زندہ قو میں بوں اپنے شہداء کو یا در کھتی ہیں۔ ایک ہمیں پیتا ہی کہ قصہ خوانی کہ قصہ خوانی بازار پشاور میں کیا ہوا تھا؟

جب 'اغریا چیوڑ دو' کی تحریک اگریز کے خلاف چل رہی تھی تو کا گریس کے رہنماؤں نے بہبئی بیں اجلاس رکھا۔ مولانا حفظ الرحمٰن میں اجلاس میں موجود نظرا آتے ہیں۔ بلکہ اس کے بعد گرفتار ہوئے۔ مراگست ۱۹۲۲ء کو اغریا کونک تحریک کا گریس نے منظور کی۔ مولانا آزاد میں جواہر لال ای شام گرفتار ہوگئے۔ مولانا حفظ الرحمٰن میں ہے تمام خطرات سے بے نیاز ہوگر اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لئے سرگرم عمل ہوگئے۔ حضرت مدنی میں ہے گرفتار ہوگئے۔ مولانا عبد ایک مصدیقی میں ہو ان کے ساتھ مل کر مولانا عبد ایک مصدیقی میں ان دنوں جعیت علماء ہندے ناظم تھے۔ ان کے ساتھ مل کر مولانا عبد اکامیان کو انگریز کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو انگریز کے دورے ملک کے مسلمانوں کو انگریز کے

مقابله میں میدان میں لا کھڑا کیا۔انگریز نے ندوۃ المصنفین کے دفتر قرول باغ ہے آپ کو گرفتار كرليا ـ مرادآ بادجيل مي بندكيا ـ مولا ناحسين احمد مدني بيسيد كي جيل ميس معيت حاصل موكني \_ رمضان شریف یہاں گزرا۔ جیل میں حضرت مدنی بہید نے تراوی برها کیں۔ اتنے میں زعیم ملت مولا ناسید محدمیال بھی گرفتار ہوکر مراد آباد آ گئے۔انگریز نے حضرت مدنی کو نینی تال جیل اور مولا تا حفظ الرحن،مولا تا سيدمحد ميال كو بريلي سنثرل جيل نتقل كرديا\_ بيه جنوري ١٩٣٣ء كي بات ہے۔مئی ۱۹۴۴ء میں مولا تا حفظ الرحمٰن اور اگست ۱۹۳۴ء میں حضرت مدنی رہا ہوئے۔۱۹۴۵ء میں سہار نپور جھیت علاء ہند کے اجلاس میں جھیت کےصدر حضرت مدنی اور ناظم اعلیٰ مولانا حفظ الرحمٰ منتخب ہوئے۔اس کی استقبالیہ کمیٹی نے استقبالیہ رکھا۔حضرت مدنی کے مزاج کے خلاف تھا۔ آپ نے شرکت سے اٹکار کردیا۔ کار کنوں کی دلداری کے لئے مولا تا حفظ الرحمٰن استقبالیہ میں شرکت کے لئے مان مجے ۔ کمیٹی نے شوخ محورے برآپ کوسوار کیا۔ آپ نے اس شان سے سواری کی کہ شاہ سوار معلوم ہوتے تھے۔ مولانا سیدمحمرمیاں بہید نے یہاں ایک خوبصورت بات كبى - جوبيه ب كدكبير الاولياء مخدوم خواجه جلال الدين ميهيدا پني جواني كيز مان ميس بوعلى قلندرشاه شرف الدین یانی ہی ہیں کے سامنے سے گز رے تو قلندر مرحوم نے برجت کہا ہے محلکوں لباس کرد وسوار سمند شد بارال مذر کنید که آتش بلند شد

اب اس شعر کا زوردارتر جمد کرنا میرے لئے ممکن نہیں۔فاری کا ذوق رکھنے والے مولا ناسید محمد میاں پہینے کے ذوق عالی اورا متخاب لا جواب کی تو داد دیئے بغیر ندرہ سکیں گے۔ ۱۹۳۷ء کا ' ایکٹن کر پس مشن' آیا۔ ہند تشیم ہوا۔ پاکستان بنا۔ ۱۹۲۲ اراگست ۱۹۳۷ء کو پاکستان بنا۔ ۱۹۳۷ء کا ' ایکٹن کر پس مشن' آیا۔ ہند تشیم ہوا۔ پاکستان بنا۔ ۱۹۲۵ء کو ہند آزاد ہوا۔ اس خطہ میں نقل آیادی کے باعث ہند و مسلم فسادات پھوٹ پڑے۔ مولا ناحفظ الرحمٰن نے جان جو کھوں میں ڈال کر جس طرح مسلمانوں کے تش عام کورد کئے میں کر دارا داکر سکتے تھے، کر دارا داکیا۔ ان کے پیشب ور دز پوری زندگی کا حاصل محنت قرار دیئے جاسکتے ہیں۔ آپ کا قائدانہ کر دارا قائل رشک کا رنا مہ ہے۔ بہا در شاہ ظفر کی گرفتاری اوران کے افتد ارکے خاتمہ پر دبلی میں مسلمانوں کے خون سے آگریز نے ہولی کھیلی میں۔ یا بالفاظ دیگر کے ۵ مال بعد کے ۱۹۳ میں دبلی میں مسلمانوں کا خون ارزاں ہوا۔ اس خونی منظر میں خون کا دریا عبور کر کے ایک ایک مسلمان کو بچانے میں جو قیا دے متحرک ہوا۔ اس خونی منظر میں خون کا دریا عبور کر کے ایک ایک مسلمان کو بچانے میں جو قیا دے متحرک

نظر آتی ہے یا اس جان لیواد مہیب منظر کے منظر نا ہے پر جومسلمانوں کی خیرخواہ تصاویرا بھرتی ہیں مولا نا حفظ الرحمٰن اس میں نمایاں ہیں۔

خدا رحمت کنداین عاشقان باک طینت را

مولانا حفظ الرحمٰن كى تين نماياں صفات، تذبر، جرأت وخطابت سب مسلمانوں كى خدمت كے لئے وقف ہوكررہ مگئے۔

10رنومبر 190ء کے اجلاس کا گھرلیں دہلی میں مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حفظ الرحمٰن نے شیرازہ بندی میں سلمانان ہند کے لئے جوخد مات سرانجام دیں اور کروڑوں سلمانوں کو ہند میں تحفظ مہیا کرنے کے اقدام منظور کرائے۔فرقد پرستوں کو احساس ندامت پرمجبور کیا۔ 20 ہزمبر 197ء کو گھنٹو میں اجلاس منعقد کیا۔نقل آبادی کے لئے پیش ٹرینوں کی حفاظت کانظم کار نے میں جدوجہد کی۔انہیں حضرات کی کاوٹوں سے بہت سارے مزید نقصان سے مسلمان کی گھڑو نے نقصان سے مسلمان کی گھڑے نقل آبادی سے جوخون کے دریا بہائے گئے وہ بھی کیا کم تنے لیکن جتنے نقصان سے بہت وہ انہی رہنماؤں کی خدمات جلیلہ کوخراج محسین چیش کرنے پرمجبود کرتا ہے۔

ویلی کی تعلیم گاہیں، اجمیر کا مدرسہ معید، مدرسہ عالیہ کلکتہ، مراد آباد مدرسہ شاہی، سیوہارہ کے مسلم سکونر، اٹاوہ کے ادارے، علی گڑھ کی بو نیورٹی، بیسب ادارے ویگر مساجد و مدارس ادر خانقا ہوں کی طرح اس نقل آبادی کے ہنگامہ میں زمین ہوس ہوئے۔ انہیں دوبارہ آباد کرنے میں مولا نا حفظ الرحمٰن کی قیادت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ فر مودہ لیکی ذہنیت کی ڈا ژخوا ہی ادر بعض اخبار نویسوں کا اوباش پن اور زبان درازی اوراحقا ندرویہ کود کھیکران کی ذہنیت کے افلاس پرترس آتا نویسوں کا اوباش پن اور زبان درازی اوراحقا ندرویہ کود کھیکران کی ذہنیت کے افلاس پرترس آتا کو کئی کا رنامہ نہیں؟ جن مقدس شخصیات نے ان حالات میں مسلمان قوم کی خدمت کا مقدس فریضہ مرانجام دیا، ہزاروں مساجد و خانقا ہوں، مکا تب و مدارس کو آباد کیا۔ وہ نراح تحسین کے مستحق ہیں مرانجام دیا، ہزاروں مساجد و خانقا ہوں، مکا تب و مدارس کو آباد کیا۔ وہ نراح تحسین کے مستحق ہیں یا تنقید کے تیروں کے لائق ..... کہاں کھوگئی عقل سلیم؟ اور کھر تنقید کرنے والے وہ شریف لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی خیرخوا ہی کے لئے ایک تزکانہیں اٹھایا۔ تنقید کرتے ہیں ان پر جو سرا پا کی دیست تھے۔ بچ ہے کہ جس قوم کی ذہنیت افلاس زدہ ہوجائے یا پراگندہ حالی کا شکار ہوجائے تو کا دیست تھے۔ بچ ہے کہ جس قوم کی ذہنیت افلاس زدہ ہوجائے یا پراگندہ حالی کا شکار ہوجائے تو ان کی سوچ ہے سوائے یا وہ کوئی کے اور کیا توقع کی جائتی ہے؟

مولانا حفظ الرحمٰ گذی رنگ، اوسط درجہ ہ بدن، کلتا ہوا قد، کتابی چرہ پر جراًت
سادگی اور نیکی کا ابر رحمت برستا ہوا، علم ووقار کا مرقع، بہادری وخطابت کا شاہکار، جراً توں کی
داستان، میا ندروی اور استفامت کے کوہ گرال ۔ بیمولانا حفظ الرحمٰن تھے۔ ہندگی پارلیمنٹ سے
لے کرمنبر ومحراب تک ہند کا گوشہ گوشہ ان کی عظمتوں پر شاہد عدل ہے۔ تین بار پارلیمنٹ کا
کاگریس کے کلٹ پرائیشن لاا گرایک پیسہ کاگریس کے استخابی فنڈ سے قبول نہیں کیا۔ اٹھارہ سال
محمد علاء ہند کے سر براہ رہے۔ گرآپ کی کسب معاش اپنی کتب کی فروختگی پرموقو ف رہی ۔ جبل
پور، آسام کے حادثات نے انہیں بہت بی تھکا دیا۔ اس موقع پراپی وفات سے ایک سال قبل ایک
مسلم ورکر کونش میں فر مایا: ''میں نے تو اپنے خدا سے معاملہ کرلیا ہے۔ میں نعرہ ہائے تحسین ونفریں
سے بے نیاز ہو چکا ہوں۔ و نیا کی عمر ہی گئی ہے۔ میری تو بس یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
حضور سرخروہ ہوکر جاؤں۔''

مرض وفات

سار جنوری ۱۹۹۲ء کو بیار ہوئے۔ معالج ڈاکٹر نے چھپھر وں سے پانی نکالا تواس میں خون کی آمیزش نے آئیس حیرت زوہ کر دیا۔ اس پانی کا ٹمیٹ ہوا تو ڈاکٹروں نے بمبئی بھیج دیا۔ وہاں جہاز کے ذریعہ گئے۔ اعلیٰ ہپتال ٹاٹا میں زیر علاج رہے۔ ۲۲ رفروری کو دہلی واپس آئے۔ ۱۲ راپریل کوعلاج کے لئے امریکہ گئے۔ ۱۲ رجولائی کوواپس پھر دہلی آئے۔ گرمی کی صدت کے باعث احباب کشمیر لے جانا جا ہے تھے۔ گرآپ نہ مانے۔ ۲ راگست ۱۹۲۲ء کی صح ساڑھے تین بے انتقال فرمایا۔

صدر جمہوریہ بند، وزیر اعظم جو اہر لال نہرو، لوک سجا، پارلیمنٹ کے پئیکر وممبران آل انڈیا کا گریس کے ایک ایک رہنمانے عقیدت کے گلدستہ آپ کے قدموں میں رکھے۔اس روز ساڑھے چار بیج شام دہلی کے دہلی دروازہ کے باہر کے میدان میں لاکھوں انسانوں نے قاری محمہ طیب مہتم دار العلوم دیو بندکی امامت میں آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔مغرب کے وقت پر دخاک ہوئے۔وہ ۱۹۲۲ء تھا آج ۲۰۱۲ء کہ فقیران کے قدموں میں ایصال تو اب کی سعادت سے بہرہ در ہوا۔ بائے تنی جلدی زمانہ گزرگیا اور زمین کھا گئی آسان کیے کیے!

میرے واوا پیر حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری میتا نے مولانا مفتی محمد جمیل الرحمٰن میتا نائب مفتی دارالعلوم و بوبند کے مکان سیوہارہ میں فرمایا کہ: ''مولانا حفظ الرحمٰن میتا نے فسادات کے زمانہ میں دہلی کے اندر مسلمانوں کو بچانے کے لئے جوخدمات سرانجام دیں۔ اس زمانہ کی ان کی ایک رات کی جدوجہد پر میں اپنی پوری زندگی کے افرکار واشغال فار کرنے پر تیار ہوں۔'' (بیں بدے مسلمان ص ۱۹۳۳)

اس ملفوظ کے بعداب قارئین مزید لکھنے کی ضرورت بھسوں نہیں کریں گے۔اس پر اکتفاء کرتا ہوں۔البتہ پاکستان میں اس حفظ الرحمٰن کا نام فضل الرحمٰن ہے۔معاندین اس پر کیا تجرہ کریں گے برپٹم قلندر۔اوربس!

مغرب کے بعد یہاں ہے والی ہول آگئے۔اب دوستوں کو جو بتانا شروع کیا کہ فقیر راقم خاندان شاہ ولی اللہ چھید کے مزارات کی سلاک مجرآ یا ہے۔جوسنتا مارے خوشی کے گرویدہ زیارت ہوجا تا۔ آج شام کا کھانا جمعیت علاء ہند کے وفتر میں طبقا۔ جامع مسجد ملاعبدالنبی (م۱۵۸ء) بانی مسجد ،حضرت مولا نا عبدالقدوس گنگوتی چھید (م ۱۵۳۷ء) کے بوتے مغلی حکران اکبر کے عہد میں صدر الصدور کے منصب پرفائز تھے۔ بہادرشاہ ظفرروڈ پر جمعیت علاء ہندکا مرکزی وفتر قائم ہاورائ وجہ سے یہ سجد آ بادے۔ ورندور دور تک اس علاقہ میں مسلم آبادی کا نشان بھی نہیں۔اس کے ایک کمرہ پرجلس خفظ خم نبوت کل ہندکا بورڈ آویز ال ہے۔ یہاں ادارہ المصباحث الفقهید جمعیت علاء ہندہ می قائم ہے۔ جمعیت کا وفتر کئی منزلوں پرحشمتل ہے۔ مین جگہ پرواقع ہے۔اس کی د نوار کے علاء ہندہ می قائم ہے۔ بہت سارے ممالک کے مہمان اس وفتر میں مختلف کمروں میں تھمرائے گئے۔ ساتھ پولیس لائن ہے۔ بہت سارے ممالک کے مہمان اس وفتر میں مختلف کمروں میں تھمرائے گئے۔ ساتھ پولیس لائن ہے۔ بہت سارے ممالک کے مہمان اس وفتر میں مختلف کمروں میں تھمرائے گئے۔

۲ اردسمبر کی مصروفیات

قریب فیروز بخت بادشاہ کی یادگار ہے۔جن کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے ایک زنجیر گھرسے بإبر دروازه تك بانده ركعي تقى جوسائل جس وقت ضرورت موتى زنجير تحييج ديتا تو بادشاه كوكمر اطلاع ہوجاتی وہ باہر آجا تا اور سائل کی دادری ہوجاتی۔

کہتے ہیں کہ ایک بارگدھا گزرااس نے سراو پر کیا تو زنجیرال گی۔ باوشاہ باہرآ گیا۔ کیا لوگ تھے۔اس پرایک شعربھی ہے۔

> اک وہ بھی تھا دستور کہ جس نے زنجیر ہلا دی سلطان نے لبیک کمی خوش ہو کے صدا وی اک دستور نرالا ہم کو بھی آیا ہے میسر کانٹوں نے کیا جرم تو پھولوں کو سزا دی

بس میں بیٹھے بیٹھے بتایا گیا کہ یہ قبرستان ہے۔اس کو گورستان فریبال کہتے ہیں۔اس میں غازی عبدالرشید کا بھی مزار ہے اورای میں زعیم ملت ،مؤرخ البند،حضرت مولا ناسید محمد میال كا بهى مزار مبارك ہے۔ اكبر روؤ، شابجهان اورنگزيب روؤ، مايوں روؤ، صفدر جنگ روؤ، ایر بورٹ روڈ گزرتے گزرتے حضرت قطب بختیار کا کی میلید کے مزار مبارک پر جا پہنچ۔ تھہر بے !ابھی میں تو ذہنا سراح الدین بہا درشاہ ظفر کی بادوں میں تھو یا ہوا ہوں۔

بهادرشاه ظفريية كمختضرحالات

خاندان تیموریه کابیه باوشاه جس کےمقدر میں سلطنت مغلیه کانکمل زوال دیکھنا لکھا تھا۔ سراج الدين بها درشاه ظفر بير ۲۸ رشعبان ۱۱۸۹ هرمطابق ۷۵۷۱ و پيدا موسة والد كانام مرزا ا كبرشاه فرمانروائ دبل تھا، جوشاہ عالم كے دوسرے صاحبز ادے تھے۔ بہا درشاہ ظفرنے حافظ ابراہیم اور قاری محمیمیل صاحب ہے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی۔اوسط در ہے کی عربی اور فاری ادب کے علاوہ تیراندازی، شہواری، تینج زنی، نشانہ بازی میں مشق حاصل کی اور کمال حاصل کیا۔ شا بجہان ، اور مگ زیب کے عہد کی توبات ہی کیا۔ البتہ بہاور شاہ ظفر کے زمانے کا دہلی بھی کیا کم تفاعلم وفضل کے اعتبار سے ایک اونچا مقام رکھتا تھا۔ کوئی مشرقی شہراس کے ہم بلّہ نہ تھا۔مولا نا شاه عبدالعزيز، شاه عبدالقادر كي درس كابين عروج برتفين \_سيداساعيل شهيد، شاه محد الحق، شاه محر يعقوب،مولا نافضل حق خيرة بادى مفتى صدرالدين خانة زرده ايس باكمال لوك انبيل درس گاہوں سے پیدا ہوئے مولاناسیر مخصوص اللہ بن شاہ رفیع الدین ،مولوی عبدالخالق،مولانا رشید

الدین خان،مولا نامملوک علی نانوتوی،مولا نا نصرالدین،سراج انعلماء،مفتی سیدر حمت علی،خان بها درمولوی کرامت رحمهم الله تعالی ایسے فضلاء اس زیانے میں تھے۔مولا ناحکیم عبدالحی صاحب نے ''مگل رعنا'' میں عہد ابوظفر کاریفتشہ کھینچاہے۔

"اب خودظفر شاہ بہادر کے زمانہ میں اسد اللہ خان عالب، امام بخش صببائی، شاہ نفسیرالدین نصیر، حضرت ذوق اور خدا جانے کتے سخوران با کمال کا جمکھنا تھا۔ ان سے بہادر شاہ نے صحبت اٹھائی۔ ولی عہدی میں بیدد دست تھے۔ جب تا جدار ہوئے تو بیدر باری کہلائے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعری کا ذوق بھی بہا درشاہ ظفر کا کمال کا تھا۔

جبا تکیراور عالمگیر کے تخت پرشاہ عالم ثانی جلوہ گرتھا۔ کین مغلیہ عبد کا زوال تھا۔ دہلی میں مرہٹوں نے پورش کی تو شاہ عالم ثانی بھاگ کرالہ آباد گئے۔ احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کو تکست وی۔ دہلی فتح ہوا تو شاہ عالم ثانی بادشاہ تسلیم ہوئے۔ ۸۸ کاء میں غلام قا در دوہیلہ نے چشھائی کی تو شاہ عالم کوسلیم گڑھ لے گئے۔ اب سندھ کے نوجی افسر رانا خان نے غلام قا در کو تکست دی۔ شاہ عالم کوغلام قاور کے پنجہ سے رہائی ملی۔ سندھیا، مدارالمہام بنادی نے علامتی طور پرشاہ عالم کو برقر اررکھا۔ شاہ عالم کی خواہش پر ۱۸۰ میں انگریزوں نے مرہٹوں کو تکست دی۔ بسشاہ عالم ثانی بجائے مرہٹوں کے اگریز کا وظیفہ خوار ہوا۔ اب بی قلعدد ہلی کے والی رہ گئے۔

شاہ عالم ٹائی کے بعدان کے صاحبز ادے اکبرشاہ فرمانروا بنے۔ جو بہا درشاہ ظفر کے والدگرامی تھے۔ اکبرشاہ بناتا جاہتا تھا۔ والدگرامی تھے۔ اکبرشاہ بجائے بہا درشاہ ظفر ولی عہد ہو۔ مگر اکبرشاہ نے کہد دیا کہ بہا درشاہ ظفر میرابیٹا ہی نہیں۔ اس پر بہا درشاہ ظفر نے بیشعر کے:

ستم کرتا ہے بے مہری سے کیا کیا آساں پہم دل اس کے ہاتھ سے پردرد ہےاورچشم ہے پرنم کروں گا پر نہ فٹکوہ گرچہ ہوں کے لاکھ غم پرغم کے جاؤں گائیں ہردم ہی جب تک ہدم میں م خدا دارم جہ غم دارم خدا دارم جہ غم دارم

خدا کی شان کہ الہ آبادا ۱۸ ۱ء میں جہا نگیر مرزا، بہادر شاہ ظفر کا بھائی وصال کر عمیا۔اب تو بہا در شاہ ظفر کوسر کار کمپنی اگریز نے اکبر شاہ (لیعنی والد) کا جانشین تسلیم کرلیا۔

اس پر ظفرنے کہا۔ کیسی تدبیر ظفر جب وہ کرے اپنا کام

كام يكز م يونى آپ سآپ

۱۸۳۲ء میں دہلی کومغربی وشالی میں شامل کر دیا گیا تھا۔۱۸۳۵ء میں سکتہ بھی دہلی اور نواح میں انگریز سرکار کمپنی کا رائج ہوگیا۔۱۸۳۷ء میں اکبرشاہ کا وصال ہوا۔ بہا در شاہ ظفر پھیلے تخت سلطنت پر

ظفر شاہ سرمیآ رائے سلطنت ہوئے۔سرکار کمپنی کا وظیفہ ملتا اور نام کے حکمران تھے۔ حتیٰ کہآ گرہ کی عدالت عالیہ نے فیصلہ دیا۔ دہلی قلعہ کے باہر بادشاہ کوکوئی استحقاق حاصل نہیں۔ بہادر شاہ ظفر کا ولی عہد مرز افخر ۱۹۵۲ء میں فوت ہوگیا۔ بہا درشاہ کے آٹھ بیڑ ل نے

بہور میں باہے پردستھ کئے کہ ولی عہد شہرادہ جوال بخت ہوگا۔ کین اگریز سرکار کمپنی کا کہنا تھا کہ بہادر شاہ ظفر کا بیٹا مرزا تویش ولی عہد موقا۔ مرزا تویش کوراضی کرلیا گیا کہ بہادر شاہ کا لقب موقوف، صرف شہرادہ کا لقب چلے گا۔ کویا نام کی حکومتی علامت بھی سلب کرلی گئی۔ اس ولی عہدی پرانگریز سرکار کمپنی اور بہادر شاہ ظفر کا اختلاف ہوا۔ سرکار کمپنی نے مرزا قویش کی ولی عہدی کا اعلان کیا۔ اب بوڑھے بہادر شاہ ظفر نے ایک شعر کہا۔

اے ظفر اب ہے تھی تک انتظام سلطنت بعد تیرے نے ولی عہدی نہ سلطنت شاہ عجد الحق دہلوی، شاہ محد یعقوب دہلوی، شاہ عجد العزیز محدث دہلوی کے نواسہ شاہ محد آخل دہلوی، شاہ محد یعقوب دہلوی، شاہ محد العزیز محدث کی مداخلت فی الدین سے تجاز مقدس ہجرت کرنے کے ارادہ سے روانہ ہونے گئے تو عما کدین شہر کے ساتھ بہاور شاہ ظفر نے ان کورخصت کیا۔ مولا نافضل حق خیر آبادی، مفتی صدرالدین آزروہ ایسے حضرات سے بہاور شاہ ظفر کی دوسی تھی۔ خود بھی بہادر شاہ نیک سیرت اور شریعت کے پابند ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کا کی بھیلۂ کے مرید ہے۔ بہادر شاہ ظفر کا اعتراف ملا خلہ ہو۔

مریدقطب دین بول خاکیا نے فخر دیں بول میں اگر چہ شاہ بول ان کا غلام کمتریں بول میں بیادر شاہ میرا نام ہے مشہور عالم میں ولیکن اے ظفران کا گدائے رہ فشیں بول میں بیادر شاہ میرا نام ہے مشہور عالم میں ولیکن اے ظفران کا گدائے رہ فشیں بول میں بیادی کی جنگ کے بعد انگریز مغلیہ حکومت پر چھا گیا۔ روز بروز ریاستوں کو باہم لڑا کر اپنے پنجے مضبوط کر لئے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی ''الثورة الهندی' میں لکھتے ہیں: ''انگریز کارتو سوں پرسو راور گائے کی چ بی چڑھا تا، ان کو بندوق میں ڈالنے کے لئے منہ سے کھولنا پڑتا اور بندوسلم دونوں کے لئے پریشانی کہ وہ ان کو کیسے منہ سے لگا کمیں۔ اس سے دونوں تو موں میں اضطراب ہوا۔''

## انقلابيوں كى بغاوت

اکار فروری ۱۸۵۷ء کوؤم، ڈم کلکتہ ہیں۔ پاہیوں نے شکایت کی۔ بینجرجنگل کی آگ کی طرح کھیل گئی۔ اپر بیل ۱۸۵۷ء ہیں میرٹھ چھاؤئی ہیں۔ پاہیوں کے کارتوسوں کے لینے سے انکار پران کے ظاف کارروائی کا اعلان کیا گیا۔ اس مرکئی کونوے آ دمیوں کی میرٹھ چھاوئی ہیں پر ٹیر کرائی گئی۔ ہرایک یونٹ سے پندرہ آ وی لئے گئے۔ کارتوس تقسیم کئے گئے۔ پانچ آ دمیوں کے علاوہ باقی سب نے کارتوس لینے سے انکار کیا۔ انچاس مسلمان چھتیں ہندو وغیرہ۔ کل بچاک نو چیوں کوہ مرکن کونو جی پر ٹیر کے ودران دس دس سال تید با مشقت سنائی گئی اور پھرای دفت پیادہ با چھکٹر یوں اور پیر ای دفت پیادہ با مشقت سنائی گئی اور پھرای دفت پیادہ با جھکٹر یوں اور پیر کرجیل کی طرف روان کی گیا۔ اس واقعہ نے پوری نوری کونی کوشتعل کر دیا۔ ۱ مرکئی اتو ارکورات گئے جیل کی ہیرکوں کو آگ لگا دی گئی۔ قیدی سب فرار کرا دیئے گئے اور سب نے دہلی کارخ کیا۔ سب نے دہلی کارخ کیا۔ سب نے دہلی کارخ کیا۔ اس بناوت پراگریز سخ پانہیں بلکہ پاگل بھی ہوگیا۔

میرٹھ کے بیتمام سزایافتہ قلعہ میں بہا درشاہ ظفر بادشاہ کے حضور پہنچ۔ بادشاہ سے موال دجواب کے بعد باہر نکلے تو دن مجرانقلا لی فوجیوں نے جواگریز ہستھے چڑھا اسے ٹھکانے لگا دیا۔ بنجیدہ طبقہ علاء اور راہنماؤں نے ہمجایا۔ گران پراییا جنون انتقام تھا کہ کسی کی نہ تی۔ بادشاہ دیوان خاص میں آیا تو ان فوجیوں نے سلامی دی۔ بخت خال بھی ان کے ساتھ لل کیا۔ مہارات پٹیالہ، اگریزوں کا وفا دارخود بہا درشاہ ظفر کے وزراء، حکیم احسن اللہ خال اور محبوب علی خال حاسوی کافریضہ انجام دے رہے۔

اگریز حکومت نے کمانڈ را پیف جزل آنس کود بلی پرحملہ کرنے کا کہا۔وہ پٹیالہ، ٹاتھہ کے راجاؤں کی فوجی مدوسے کالی وگوری فوج کے ہمراہ ۲۵ مرگ کو انبالہ آیا تو ۲۷ مرگ کو ہینسہ سے مردار ہوگیا۔ اس کے بعد جزل ہنری برناڈ نے قیادت سنجالی۔ بیداستہ ہیں لڑا کیاں لڑتا دبلی پہنچا۔ لیکن ہرجولائی کو ہینسہ سے بیہ بھی مردار ہوا۔ اب جزل ریڈ نے قیادت سنجالی۔ لیکن فوجی بغواد سرکارا گریز بغواد ساتی شدید تھی کہ اس نے استعفیٰ دے دیا۔ اب انقلا ہوں کے وصلے بلند تھے اور سرکارا گریز کی فوج بدد لی کا شکارتھی۔ اب ریڈ کی جگہ جزل ولئ نے کمان سنجالی۔ اس کی مدد کے لئے جزل کی فوج بدد لی کا شکار فوج یوں پر مشتل فوج لے کر آیا۔ جزل ہٹرن ایسا مقاک جزل ہی مختلف ریاستوں سے فوج اکم میں کر کے دہلی آگیا۔ ہندو، مسلم، راجے، مہارا ہے، جاگیر دار وساہوکاروں نے سے فوج اکھی کر دار وساہوکاروں نے

ایسٹ اغریا کمپنی کورو پیاور افرادی توت دی۔ اگریز فوج خود ہندوستانی قوم کے غذاروں کی غدارانہ روش سے تازہ دم ہوکر وہلی پر چاروں طرف سے حملہ آور ہوئی۔ پٹیالہ، کشیرہ رام پور، حیدر آباد کے راجوں اور نوابوں کے علاوہ تھر اکے مشہور مہاجن کشمی نے پچیس لا کھ پائی پت وکرنال کے مہاجنوں نے اگریز کوتمیں لا کھ دیے۔ ادھر انقلابی فوجیوں پر رسد بند کردی گئ۔ چاروں سمت محاصرہ ہوگیا۔ بہاور شاہ ظفر نے اپنا فرنیچر بھی کربھی نظام چلانا چاہا۔ گرکب تک؟ لوگ ان کومبارک دیے کہ باوشاہ شاہ نے کہ اس سے غلامی بہتر کھی ان کومبارک دیے کہ باوشاہ تا تھا۔ ان حالات کے باوجود چار ماہ تک مقابلہ جاری رکھا۔ جو بردی کئی ہوری کی بات ہے۔ اب اگریز فوج قدم قدم ایک ایک ایک بی مقابلہ کرتے ہوئے قلعہ تک پہنی کہ درد وقت کا کھا نا تو مل جا تا تھا۔ ان حالات کے باوجود چار ماہ تک مقابلہ جاری رکھا۔ جو بردی گئی۔ کہتے ہیں کہ مقابلہ اتا خت تھا کہ چے فرلا تگ کا فاصلہ پانچ دنوں میں اگریز فوج نے طلعہ تک ہوں اور ماہ کی کہ سے انہوں اگریز فوج کے بردے افرادر عام سپاہی بوی تعداد میں ڈھرر ہے۔ لیکن باہر کی کمک سے انہوں نے حوصلہ نہ ہارا۔ برابر آگے برجے رہے۔

ہیں۔'یا آپ کا یہ کہنا کہ'' گیڈر کی سوسالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔''یہ ساری کلست یا جنگ آ زادی کا بارنا اس کا باعث صرف اور صرف اپنوں کی غداری تھی کہ تمام ریاستوں کے نوابوں نے انگریز کورقم اور فوج دے کرمضوط کیا۔ ورنہ بہا درشاہ ظفر کی قیادت میں انقلابیوں کی اتنی بڑی تعداد جمع ہوگئ تھی کہ اکیلا انگریز حکومت کے لئے ان کو فکست دینا ممکن نہ تھا۔ بہا درشاہ ظفر مکارم اخلاق سے متصف تھے۔ پر ہیزگاری میں اپنی مثال آپ ہے۔

گرفتاری کے بعد بادشاہ پر انگریزوں کے قتل اور حکومت کا وظیفہ خوار ہونے کے باوجود، بغاوت کا کیس درج ہوا۔ ۲۷ رجنوری ۱۸۵۸ء کومقدمہ شروع ہوا۔ اپنے بی لوگول نے بہادر شاہ کے خلاف انگریز کی حمایت میں گواہیاں دیں۔ ۹ رمارچ ۱۸۵۸ء کو فیصلہ ہوا۔ جس کے بتیجہ میں بہادر شاہ ظفر رنگون بھیج دیئے گئے۔ نواب تاج محل بیگم، نواب زینت محل اور بیٹے جوان بخت اور بہا در شاہ ظفر کے سالے ولایت علی بیک اور ان کی بیوی بہادر شاہ کے ہمراہ رنگون بھیج دیئے گئے۔ درنومبر ۱۸۲۲ء کو رنگون میں فوت ہوئے۔ وہیں ذفن ہوئے۔ حق تعالی منفرت فرمائیں۔ اب ان کے متعلق ان یادول کو سمیٹے آ کے برا سے۔ کوچ ایک جگہ کھڑی کردی گئے۔ وفلہ کے ارکان شہر کی گلیوں اور بازاروں سے گزرے۔ مفرت قطب الدین بختیار کا کی بھی ہے عزار مقدس پر حاضر ہوئے۔

## حضرت خواجه قطب الدين بختيار كاكي سيد ك مخضر حالات

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی بہت کی تاریخ پیدائش ۵۸۲ ہواور وفات ۱۳۳ ہیں ان کی جاتی ہوئی ہے۔ آپ شیخ الطا نفہ حضرت معین الدین اجمیری بہت کے مرید خاص اور فلیفہ اجل تھے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث والوی بہت نے '' اخبار الاخیار'' اپنی کتاب میں طبقہ اولیٰ کے اولیاء بہند کی تاریخ میں آپ کا ووسر نے بمبر پر تذکرہ خیر کیا ہے۔ ماوراء النہر کے علاقہ اوث میں آپ پیدا ہوئے۔ وریا ہے جیون کے اس پارکو ماوراء النہر کتے ہیں اور اس پارکو خراسان کتے ہیں۔ آج کل وریائے آموا وریائے آموا وریائے کا مل اور ووسر نے از بکتان، تا جکتان اور مغربی قاز قستان شامل ہیں۔ وریائے آموا وریائے کا علی اور ووسر کے وریائے اس خطر میں اوث ہے۔ جہال حضرت کا کی بہت بیدا ہوئے مرشد یہ ہیں مااواسطوں سے آپ کا سلسلہ سیدنا حسن بھری بہت سے جاکر ماتا ہے۔ آپ کا علی اور وصال کے والدگا وصال کے والدگر ای کا نام خواجہ کمال الدین بہتا تھا۔ آپ کی عمر ڈیڑ ھرال کے کہ والدکا وصال کے والدگر ای کا نام خواجہ کمال الدین بہتا تھا۔ آپ کی عمر ڈیڑ ھرال کئی کہ والدکا وصال

ہوا۔والدہ نے آپ کو پالا پوسا۔ آپ چارسال کے ہوئے تو والدہ نے ایک جمسامیہ کہا کیا ہے پڑھنے کے لئے بٹھا دیں۔وہ لے کر چلے تو راستہ میں ایک بزرگ ملے۔انہوں نے کہا کہ یہ بچہ مجھے دے دیں۔ میں اسے پڑھنے بھا تا ہوں۔انہوں نے اس بزرگ کے سپر دکر دیا اورخود بھی ساتھ چلے۔وہ ہزرگ حضرت قطب الدین بختیار کا کی مہینہ کوایک بزرگ ابوحفص اوش مرسیہ کے ياس لے محتے اور كہا: ''آپ انہيں بڑھا ديں۔'' بيرلا ثاني فخص ہے۔ايك دن بيسلطان الاولياء بے گا۔ انہیں غور ومحنت سے بڑھادیں۔ میہ کہ بربزرگ رخصت ہوئے تو حضرت ابوحفص اوثی نے اس مخص ہے بو چھا جو حضرت قطب الدین بختیار کا کی میں یہ کوان کی والدہ سے لائے تھے کہ اس بزرگ کو جانے ہو۔ جوآپ کے ساتھ آئے تھے۔اس مخص نے کہا کہ بیتو سرراہ مل مکئے اور آب ي طرف ربنماني كي - توابوحفص في فرمايا كه بيحفرت خصر عليه السلام تصدال كي آمد ليل ہے کہ یہ بچہ ایک وقت میں مرجع عالم ہوگا۔حضرت شخ الحدیث مولانا زکریا کا ندھلوی میں نے تاریخ مشامخ چشت میں کھا ہے کہ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ بھنے ابوحفص میں نے پڑھانا جا ہاتو ہا تف سے غیبی آ واز آئی کہاس بچہ کی تعلیم ظاہری قاضی حمید الدین ناگوری پہینی کے ہاں مقدر ہے۔ حضرت نا گوری میں بھی اسے میں آ مئے مختی لی اور قطب الدین میں اسے بوچھا کہ کیا کھوں۔انہوں نے عرض کیا کہ مسبحہان السادی اسسویٰ بعبدہ لکھیں۔حفرت تا کوری مُسَلَّۃ نے یو چھاتو معلوم ہوا پندرہ سیارے والدہ سے پڑھ بچے ہیں۔ بدا ب ہمراہ لے محے۔ چاردان میں باتی پندرہ بار کے مل ہو مئے اور پھر ظاہری علوم کی بھی جلد تحیل ہوگئ۔

اب آپ خواجہ معین الدین چشی اجمیری پہینہ سے بیعت ہوئے اور معجد ابواللیث سرقدی میں بیعت ہوئے اور معین الدین چشی اجمیری پہینہ سے بعد افعہ بعد اور بی ہے کہ اس بیعت کے وقت شخ شہاب الدین سہروردی ، شخ او حدالدین کر مانی ، شخ بر ہان الدین چشی اور شخ محمود اصفہانی کی موجووگی میں حضرت خواجہ معین الدین چشی سے بیعت ہوئے ۔ یہ بات رسالہ ''فظام المشاکخ وہلی'' کے ایڈ بٹر سید محمد الواحدی نے تحریر کی ہے ۔ واللہ اعلم! ستر وسال حضرت بختیار کی پہینہ اپ شخ اجمیری پہینہ سے تربیت سلوک میں منہمک رہے۔ بغداد سے حضرت معین الدین چشی اجمیری پہینہ اجمیر شریف تشریف لائے تو حضرت بختیار کا کی پہینہ بھی اپ شخ سے جدائی برداشت نہ کر پائے۔ پھی عرصہ بعد رہے بھی ہند کے لئے عازم سفر ہوئے تو راستہ ملکان کا اختیار کیا اور ملکان میں پھی عرصہ شخ الاسلام حضرت بہاء الدین ذکریا ملکانی پہینہ کے پاس رہے۔ (اب

یہاں پر لکھنا بند کرتا ہوں۔ پہلے جا کر حضرت بہاء الدین ذکریا ملتانی میں اور شاہ رکن عالم کے مزارات برحاضری دے کر آتا ہوں۔ پھر آ مے تکھوں گا۔ آج ۱۵رمارچ ۲۰۱۴ء بعد از عصر مزارات واقع قلعه كبنه قاسم باغ ملتان كميا مغرب والهل اين وفتر ختم نبوت آكر ردهم وليس آ کے چلتے ہیں) ملتان میں شخ جاال الدین تمریزی بھیا کے ہاں بھی مہمان رہے۔ یہاں سے دہلی بنجے۔ اجمیرشریف حفرت خواجمعین الدین چشتی اجمیری مسله کوعریف کھا کہ قدم ہوی کے لئے اجمیرشریف حاضر ہونا چاہتا ہوں۔حضرت اجمیری مید نے فرمایا آپ دہلی رہیں۔ میں خود دہلی آتا ہوں۔حفرت بیخ الحدیث مولانا زکریا کاندهلوی بھلانے نکھا ہے کہ حفرت خواجہ قطب الدین پہلہ،حضرت اجمیری پہلے کے پہلے خلیفہ ہیں ۔حضرت اجمیری پہلہ دہلی تشریف لائے۔ ایے فیٹ کے تھم پر حفرت بختیار کا کی مید براب دریائے جمنا تلوکری میں قیام پذیر ہوئے۔جود ہلی شہرے باہر جگرتھی ۔سلطان مٹس الدین انتش کومعلوم ہوا کہ حضرت بختیار کا کی میلید تلوكرى ميں قيام فرماييں۔ ملاقات كے لئے حاضر ہوا۔ جنگل (تلوكرى) سے شهر دہلی جلنے ك دعوت دی۔ آپ نے فر مایا کہ وہاں یانی کی قلت ہے۔ چنانچہ انتمش سلطان ہفتہ میں دومرتبہ حاضر ہوتا اور برابرشہر چلنے کے لئے ملتمس رہا۔ آخر آپ آبادہ ہو گئے۔ دہلی تشریف لائے۔ ملتان جب تشریف لائے تو سلطان ناصر الدین قب چہ اور اہل ملتان نے بھی عرض کیا تھا کہ ملتان قیام ر تھیں گریشخ اجمیری ہیلیے کی محبت کشال کشال آپ کو ہند نے جاری تھی۔ دہلی جا کرا جمیر حاضر ہونے کی اجازت طبی پر ہی کا تھم وہلی کا ہوا۔اب تلوکری نزدوہلی رکے۔التم کے درخواست كرنے يروالى آئے۔اميروغريب حاضر ہونے گلے۔ باوشاہ نے بھى بيعت كى۔اس زماندين وہلی کے ناموررہنما شیخ جم الدین صغری تھے۔انہوں نے آپ کی آؤ بھکت دیکھی تو معاصرت کا شكار ہو مجے حضرت اجميري مسلة وہلى تشريف لائے تو سارا وہلى ملنے آيا۔ جناب عجم الدين صغرىٰ نہ آئے۔حفرت اجمیری معلیہ ان کوخود ملنے ملئے تو انہوں نے بے رخی برتی۔ اب حفرت اجمیری بہتا نے بے رخی کا خود سبب ہو چھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ آ ب کے مرید کے آنے سے میرے شیخ الاسلام کے عہدہ کی بوتو قیری ہوئی۔آپ نے فرمایا بہت اچھا ہم ان کواجمبر لے جاتے ہیں۔ آپ آئے اور حفرت خواجہ قطب الدین ، ختیار کاکی بہتاہے فرمایا کہ ہمارے ساتھ اجمیر چلو۔ادھر تھیل ارشاد میں دمر بی کیاتھی تیار ہو کر ہمراہ ہوئے۔انتش بادشاہ اور دہلی کے عوام وخواص حضرت اجمیری مسله کے حضور حاضر ہوئے کہ حضرت جمیں حضرت بختیار کا کی مسله کی صحت سے محروم نہ کیا جائے۔آپ نے بیہ عظرو یکھا تو فرمایا کہ قطب الدین پُھیادی بہیں رہو۔اللہ تعالیٰ تہمیں برکت دیں۔اتی مخلوق کا دل تو ژنا مناسب نہیں ۔ چنا نچہ شخ کے تھم پرد بلی رہ گئے۔ حضرت بختیار کا کی بُھیاد کی عبادت وریاضت

حضرت بختیار کاکی مید بومیداڑھائی سورکعت نفل اداکرتے تھے۔ تین ہزار دفعہ درود شریف پڑھتے تھے۔ جب آپ کی شادی ہوئی تو تین دن درودشریف کا ناغہ ہوگیا۔خواجہ کاکی ہیدہ کے ایک مرید کوآپ بھالیا کی زیارت ہوئی۔ آپ ٹھالیا نے فرمایا کہ بختیار ہیں ہے کہنا تین دن سے تہارا تخذیمیں بھنے رہاس کے بعد بھر معمول میں ناغہ نہ ہوا۔ ایک بار حضرت خواجہ بختیار کاکی ہیں ہے۔ احیانا (جاگی حالت میں) حضرت خضر علیہ السلام ملے۔حضرت خواجہ ہولیہ بہت کم نیند کرتے تھے۔ چوہیں محضوں میں چے کھنے آخری عرمی ادر بھی نیند کم کردی۔ ہروقت یا دالی میں متعزق رہے۔

ایک بارحفرت شیخ فریدالدین پیسید سیخ شکر پاکپتن والول نے عرض کیا کہ مقررہ وقت پراورادو فااکف کرنا چا ہتا ہوں۔ آپ نے روک ویا کہ وقت مقرر کرنے سے شہرت ہوگی اور شہرت اہلاء کا باعث ہے۔ کاک افغانی زبان میں روثی کو کہتے ہیں۔ حفرت قطب الدین پیسید ایک دوکت مقرت قطب الدین پیسید ایک دوکت مقرت قطب الدین پیسید کی الم یہ کو ادھار دینے کا طعنہ دیا۔ المید نے حضرت شخ سے عرض کیا۔ حضرت قطب الدین پیسید کی الم یہ کو ادھار دینے کا طعنہ دیا۔ المید نے حضرت شخ سے عرض کیا۔ آپ نے ادھار لیما بند کر دیا۔ تو غیب سے وقت پر روثی مل جاتی ۔ کانی عرصہ گزر کیا۔ دکا ندار کی المید نے آپ کی المید نے تا دیا کہ میں تو وقت پر روثی مل جاتی المید نے تا دیا کہ میں تو وقت پر روثی مل جاتی ہے۔ اس دن سے روثی ملانا بند ہوگئی۔ کہتے ہیں کہ حضرت قطب الدین بختیار پیسید کو اس لئے شرور میں چھوڑ کر حضرت بختیار کا کی پیسید کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کرشدرو شی مورش می مورش کے سالم بے جاکاک از شدور میں چھوڑ کر دیں۔ ایسے کیا تو سب روٹیاں جلی ہوئی تھیں مرضیح سالم بے جلے کاک از آگے۔ اس دن سے آپ "کاکی" مشہور ہوگئے۔

آپ جب ملتان تشریف لائے تو ناصرالدین قباچہ نے حضرت شیخ بہا والدین ذکریا میں ہے۔
کے ہاں سے ہوکر حضرت قطب الدین بختیار کا کی میں سے استدعا کی کہ کفار کی ساز شوں سے شورش
بپاہے۔ آپ کے ہاتھ میں تیرتھا۔ سلطان کودے دیا کہ جاکر شورش کرنے والوں کی طرف چلادیں۔
قباچہ نے ایسے کیا تو تمام لوگ بھاگ گے اور شورش ختم ہوکر رہ گئی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار

کا کی پہلے نے وفات کے دفت اپنا خرقہ ، مصلے اور اپنے تعلین اور عصا ایک خادم کو دیے کہ حضرت فریدالدین کنے شکر بہلے جب آئیں تو آئیس دے دینا۔ وہ ان دنوں ہائس گئے ہوئے تھے۔ شخ کے دصال کی خبر پروہاں سے دبلی گئے تو خادم نے یہ چیزیں پیش کیس۔ کویا آپ نے اپنا جائشین حضرت فریدالدین بھیے کو مقرر کیا۔ حالانکہ خود خواجہ کی اولا دموجودتھی۔ حضرت خواجہ کے پائینتی کی جانب حضرت ناصی حمیدالدین نا کوری بھیا ہے کا مزار ہے۔ جن کا او پر ذکر ہوا۔ فرخ نے مزاد شریف کے گرو احلا ہوایا جوسنگ مرمرکا ہے۔ قطب مینار کے قریب آپ کی ذاتی حویلی بیان کی جائق مربی اوری ہوئی اور دو مراحضرت بختیار کا کی بھیلا مشریف کے قریب مجد میں دو مصلے ہیں۔ ایک حضرت اجمیری بھیا اور دو مراحضرت بختیار کا کی بھیلا ہوں کرتا ہے۔ اس مجد میں دو مصلے ہیں۔ ایک حضرت اجمیری بھیلا اور ماکریں تو قلب قبولیت کے آثا و مصل کرتا ہے۔ اس مجد کے قریب میں تالاب کا بھی تذکرہ ماتا ہے۔ اس کے ادر گرد خوب مزادات میں۔ اب کو خضرت قطب اللہ یں بختیار کا کی بھیلا کے دوسال کے بعد مزار مبارک پرزیارت کے مصل کے حضرت قطب اللہ یں بختیار کا کی بھیلا تشریف کے جاتے تو ایک باروسوسہ گردا۔ حضرت مرشلہ کو میں۔ آئے کی خبر بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ اب کے گئے تو صراحہ و یکھا کہ آپ کی قبر مبارک پر نیارت کے موجود ہوں اور دھرت خواجہ مرشدا جمیری بھیلا فرارے ہیں۔

مرا زندہ پندار چوں خویشن من آیم بجال گر تو آئی برتن مجھے اپنی طرح زندہ جانو۔ اگر آپ جسم کے ساتھ آئیں گے تو میں جان کے ساتھ آئن (استقبال کروں) گا۔ اب حضرت شخ الحدیث کی اس لکھت پر ہمارے اشاعتی ووست کیا فرمائیں گے؟ مجھے نہیں بحث اس ہے، مجھے آگے چلنے دیں۔

وفات حسرت آبات

جب حفرت بختیار کا کی میلید کا وصال ہوا تو بادشاہ مس الدین النمش میلید نے عشل دیا۔ جب جنازہ الدیا النمش میلید نے عشل دیا۔ جب جنازہ وہ ہوا تو اعلان ہوا کہ حضرت خواجہ بختیار کا کی میلید کی وصیت سیرتھی کہ میری نماز جنازہ وہ ہو جانے جس کی غیرمحرم پر بھی نظر نہ پڑی ہواور سنت عصر اور جماعت کی تجبیراولی فوت نہ ہوئی ہو۔ جب اس شرط کے مطابق کوئی آ کے نہ بڑھا تو شاہ میں الدین النمش میلید آ کے بڑھے۔ فرمایا کہ حضرت میلید نے راز کھول دیا تو کیا کروں؟ اور نماز جنازہ پڑھادی۔ میس الدین النمش میلید آ کے برکھا۔ آ کے میل کوں؟ اور نماز جنازہ پڑھادی۔ میس الدین النمش میلید آ کے کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کے بائیس خلفاء کا ذکر ہے۔ لیکن

سلسله تین حضرات سے چلا۔ حضرت فریدالدین تنج شکر بہید، شخ بدرالدین غرنوی بہید اور شاہ خصر قلندروی بہید ان کے علاوہ سلطان وہ بی خواجہ شمس الدین اکتش بہید بھی آپ کے خلیفہ ہیں۔
کہتے ہیں وفات سے عرصہ قبل آپ پراستغراق کی کیفیت طاری ہوگی تھی۔ ہروفت ذکر الہی میں مشغول ہوتے کوئی ملنے کے لئے آتا تو دیر بعد تکلف سے اس کیفیت استغراق سے واپس آتے۔ چند با تیس کرتے اور پھر استغراق میں چلے جاتے۔ (قار کین میں سے اکثر دوست کوابی دیں گے کہ آخر عمر میں ہمارے مخدوم حضرت مولا تا خواجہ خان محمد صاحب نوراللہ مرقدہ کی مجمد اس کیفیت تھی ) رہیج الاقول کی چودھویں رات ۲۳۳ ھیس آپ کا وصال ہوا اور اس سال چودھویں شعبان کوسلطان میں الدین التمش بھید کا وصال ہوا۔

(اخبار الاخیار میں ا

حضرت بختیارکا کی پہلے کے مزار مبارک ہے بجانب شال پکھ دور کے تو وہاں پر بہا در شاہ ظفر کے کل کے کھنڈرات ہیں۔ پوراون پھرتے رہیں تو محل کے کھنڈرات کو بجسنا تب بھی مشکل ہو۔ چستیں نہیں ہیں۔ دیواریں ہیں۔ سیر ھیاں ہیں۔ کمروں، در کمروں کے نشان ہیں۔ پورامحل عمدہ پھر ہے بنا ہے۔ مغل شنر ادوں کی تعمیرات کے ذوق عالی کا مظہر ہے۔ گراس کی بیز بول حالی دکھے نہیں دیکھی جاتی۔ مجھے ساتھی لے گئے ۔ چند مقام دکھے کروا پس مین گیٹ پرآ کر ساتھیوں کے انتظار میں کھڑا ہوگیا۔ جب انگریز نے گرفاری کے وقت بہا در شاہ ظفری آل اولا دسے یہ کیا کہ ان کے سرکا چھروں کے اس کے سرکا پھروں کے میں رکھ دیئے محل والوں سے یہ بواتو محل سے کیا ہوا ہوگا؟ آئ محل کی حالت بیچارگی اس کے سرخ پھروں کی طرح خون کے آئورلا دینے کے لئے کا فی ہے۔ میاں انسان! اس دنیا ہیں اتنی وسعت اختیار کر، جتنا رہنا ہے۔ جہاں بمیشہ رہنا ہے۔ اس کی فکر کر اللہ تعالیٰ ہم سب کونھیب کرے۔

حضرت مولا نامفتی کفایت الله صاحب پیرد کے مزار پر

بہادرشاہ ظفر کے مکان کے بین گیٹ پرآپ کھڑے ہوں تو آپ کے باکیں طرف
ایک چبوترہ ہے۔اس پرکئی قبریں ہیں۔ان میں سے دوقیور پر میں قار کین کو بھی لے چلتا ہوں۔
ایک قبرمبارک حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب پہینے کی ہے اور دوسری حضرت سحبان الہندمولانا احرسعید دہلوی پہینے کی ہے۔حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ کا سلسلہ نسب شیخ جمال یمنی سے جاکر ملتا ہے۔ یہ موتیوں کا کاروبارکرتے تھے۔کشتی پرسوار تھے۔طوفان آیا۔کشتی ٹوٹ گئی۔ شیخ جمال ایک تختہ پر تھے۔وہ ساحل سے آن لگا۔ بھو پال کے ایک تا جرانہیں بھو پال لائے۔ یہاں وہ آباد

ہوئے۔ پھر بھوپال سے شاہجہان پور آ ملے۔ یہ مفتی کفایت اللہ کے مورث اعلیٰ بیان کے جاتے ہیں۔ مفتی صاحب کے دالدصاحب کا تام شخ عنایت اللہ تھا۔ نہایت پر ہیز گارانسان سے۔ مفتی صاحب کے تین بھائی اور ہے۔ ایک قاری نعمت اللہ جوشا ہجہان پور میں تدریس کرتے ہے۔ دوسرے بھائی سلامت اللہ جوشا ہجہانپور میں تجارت کرتے ہے۔ تیسرے بھائی قدرت اللہ بیہ قصور میں آمے ہے ۔ کا گھریس کمیٹی کے صدر ہے۔ آخری عمر میں فاور مل قصور میں لگائی تھی۔

مفتی صاحب ۱۲۹۲ همطابق ۱۸۷۵ میں پیدا ہوئے۔۵سال کی عرض حافظ برکت الله کے کمتب شاہجہان پور میں تعلیم کا آغاز کیا۔ قرآن مجید اور فاری ادر عربی کی ابتدائی تعلیم ش جہانپور کے مدارس میں حاصل کی۔ آپ کے ایک استاذ مولا ناعبدالحق خان جومولا نالطف الله علی گڑھی کے شاگرد تھے۔ وہ مفتی صاحب کی ذہانت کے باعث چاہتے تھے کہ آپ دارالعلوم دیو بند چلے جائیں۔ کیکن کم سنی کے باعث آپ کے دالد نہ مانے۔اس وفت مفتی صاحب کی عمر پدرہ سال تھی۔ بالآخر قریب میں مراد آباد مدرسہ شاہی میں والدصاحب نے تعلیم کے لئے تجوادیا۔ مدرسہ شاہی میں داخلہ ہوگیا۔ کھا نامدرسہ سے اس جاتا۔ باتی اخراجات کے لئے کیڑے کی ٹو پیاں سیتے۔ان پر کردشیاسے بیل بوٹے ہناتے اورنی ٹو بی دوروپیہ پرنکال دیتے۔اس سے گذر بسر ہو جاتی ۔ کسی پر بوجھ نہ بنتے۔ اتنے ذہین سے کہ سبق کے دوران ٹوپول کا کام بھی کرتے رہتے۔ تب بھی بوری کلاس میں اعلیٰ نمبروں برکامیاب ہوتے۔ بیٹو بیاں آپ کی ہنرمندی میں كال كى دليل ہوتى تھيں \_ لوگ ہاتھوں ہاتھ خريدتے تھے۔ مدرسہ شابى مين آپ نے دوسال يرها\_ ١٣١٢ه من دارالعلوم ويوبند داخله ليا\_ حفرت فينخ الهند مييلة بمولانا خليل احمد سہار نپوری میدی ، مولانا عبدالعلی مید میرشی ایسے نابغدروزگار شخصیات سے آپ نے کسب فیض کیا۔دارالعلوم دیوبند میں آپ نے تین سال پڑھااوردورہ صدیث شریف کمل کیا۔۱۳۱۵ھیں ہم ۲۲ سال آپ نے دارالعلوم سے فراغت حاصل کی۔ آپ نے اپنے استاذمولا تا عبیدالحق خان کے نے قائم کردہ مدرسہ عین العلم شاہجهان بوریس پر هانا شروع کر دیا اور استاذ محترم کے اعتماد کے باعث اہتمام کی تقریباً تمام ذمدداری بھی آپ برتھی۔ تدریس کے ساتھ ساتھ افتاء کا کام بھی تھا۔ یہاں عین العلم میں قیام کے دوران آپ نے ماہنامہ رسالہ "البر بان" شائع کرنا شروع کیا۔ حضرت مفتی مہدی حسن میلیا کے بڑے بھائی منٹی سلطان حسن اس کے منیجراور حضرت مفتی کفایت الله صاحب وبلوى ميلة اس كالديم شخص بدرساله صرف قاويا نيت كى ترويد كے لئے وقف تفا۔

آج اگراس کی فائل مل جائے تو تکملِ شائع کردیا جائے۔ و مسا ذالک عسلسیٰ اللہ بعزیز! آج ار مارچ ۲۰۱۴ء کومولا ناشاہ عالم کورکھیوری سے استدعا کی ہے کہ وہ فائل تلاش کر کے بھجوا کیں۔ ۱۳۱۵ھ کے فائل کی ۱۳۳۵ھ میں تلاش کو یا ایک سوہیں سال بعد! ہے کوئی ہمارے ذوق ویوائگی کی انتہاء؟

حضرت مولا نامفتی عزیز الرحل بین الله صاحب بینی جب عین العلم میں پڑھاتے تھے۔ تب دار العلوم دیو بند وہال عین العلم میں پڑھتے تھے۔ حضرت مفتی کفایت الله صاحب بینی تدریس دار العلوم دیو بند وہال عین العلم میں پڑھتے تھے۔ حضرت مفتی کفایت الله صاحب بینی تدریس کے علاوہ تبلیخ ومناظرہ میں بھی مصروف رہے۔ اس زمانہ میں عیسائیوں سے کی مناظر ہوئے۔ ہرجگہ بعداز مناظرہ لوگول کویہ کہتے ساجا تا کہ: "علاء نے اسلام کی لاج رکھی ۔ وہ دبلا پتلاسو کھاسا مولوی تو شیر کی طرح جب غز اتا تھاتو پاوری کو پیدنہ آجا تا تھا۔ " یہ کمزور مولوی حضرت مولا نامفتی کفایت اللہ تھے۔ اس زمانہ میں یہاں عیسائیوں کے ساتھ قادیا ندوں نے بھی اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا۔ حضرت مفتی صاحب کی لاگار ویلغار نے آئیس دم بخود کردیا۔ مدرسہ عین العلم شاہجہان پور میں تدریس کے دوران آپ کا پہلاعقد ہوا۔ اس اہلیہ سے ایک بیٹا اورا کیک بیٹی وصال ہوگیا۔ اس کے بعد میں اہلیہ کا بھی وصال ہوگیا۔ اس کے بعد دوسراعقد کیا۔ اس سے آپ کی وفات کے وقت دولڑ کے اور دولڑ کیاں حیات تھیں۔ دوسراعقد کیا۔ اس سے آپ کی وفات کے وقت دولڑ کے اور دولڑ کیاں حیات تھیں۔

د الى تشريف لائے تب جنگ بلقان شروع ہوگئ تو ترکی کے مسلمانوں کی مدد کے لئے جہاں آپ نے فتو کی جاری کئے۔ وہاں فنڈ بھی اکٹھا کر کے ان کو بھجوایا۔

ضرورت محسوس ہوئی کہ ہند ہے دو ہڑے طبقے مسلمان ادر ہندو باہم متحدہ ہو کرتح یک آزادی کومؤٹر بنا کیں۔ اس کے لئے مسلم لیگ نے بیٹا ق کھنؤ منظور کیا۔ اس دقت جمعیت علاء ہند نہ بن تھی۔ اس بیٹا ق کھنؤ منظور کیا۔ اس دقت جمعیت علاء ہند نہ بن تھی۔ اس بیٹاق کھنؤ میں مسلمانوں کے نکتہ ہے فامیاں تھیں۔ تب مفتی صاحب نے شرعی نقطہ نظر ہے ان فامیوں کی نشاندہ می کر کے اسلامیان ہند کی رہنمائی اور خدمت کا فریفنہ سرانجام دیا۔ اس پر حضرت شیخ الہند کو بہت خوثی ہوئی اور مفتی کفایت اللہ کو بیا کے دماغ نکتہ رس کی تصویب فرمائی۔ چنانچ اس موقع پر حضرت شیخ الہند کر بیٹا نے رفقاء سے فرمایا: ' بیٹک تم لوگ سیاستدان ہو۔ کیا 1913ء کیا بات ہے۔

صرف حفرت شیخ الهند بهینه کوحفرت مفتی صاحب سے تعلق خاطر نہ تھا۔ادھر مفتی صاحب بھی اپنے استاذ پر فدا تھے۔جس کا مظہر آپ کا تصیدہ'' روضتہ الریاصین'' ہے۔جس کا ایک ایک شعرا پنے استاذ کے لئے عقیدت ومحبت کا سمندرا پنے اندر لئے ہوئے ہے۔

حضرت مفتى صاحب ميدان سياست مين

۱۹۱۸ مراگست ۱۹۱۵ کو ملکہ معظم برطانیہ نے ہندوستانیوں کو حکومتی خود مختاری دینے کا اعلان کیا۔ وزیر ہند برطانیہ سے ہندوستان آئے۔مسلم لیگ اور کا گریس نے متحدہ سمجھوتہ بیٹات کھنو پیش کیا۔ دہمبر ۱۹۱۸ کو کوسلم لیگ کا گیارھواں اجلاس شیر بنگال مولوی افضل حق کی صدارت میں دہلی میں منعقد ہوا۔ جس میں مولا نا مفتی کفایت اللہ میسلیہ، مولا نا احمد سعید وہلوی ہیسیہ، مولا نا عبد الباری میسید فریکی محلی، مولا نا آزاد سجانی میسید، مولا نا میر ایراہیم سیالکوئی میسید، مولا نا عبد الباری میسید، مولا نا شاء اللہ امرتسری ہیسید شریک ہوئے۔ اس اجلاس میں صدر اجلاس نے علاء کی شرکت کا بطور خاص شکر میادا کیا۔ اس کے بعد ۱۹۱۹ء کوخلافت کمیش کے اجلاس دہلی میں معر ت مفتی صاحب نے برطانیہ کے جشن صلح کے بائیکا شرکۃ راردادمنظور کرائی۔

ای اجتاع کے موقع پر علماء کرام مولا نامفتی کفایت اللہ بہیدی ، مولا نا عبدالباری بھیدی ، مولا نا عبدالباری بھید مولا نا احرسعید دہلوی بھید ، مولا نا محرسجاد ، مولا نامنیرالز مان اور دیگر حضرات کل پچیس حضرات نے مطے کیا کہ ۱۹۱۹ء میں مولا نا سیدمحمد داؤد غر نوی بھید علماء کرام کے اجلاس منعقد کرنے کا انتظام کریں گے۔ مولا ناعبدالباری فرنگی محلی کی زیرصدارت اجلاس امرتسر میں ہوگا۔ چنانچہ اجلاس ہوا۔ جمعیت علاء ہند کے مولا نامفتی کفایت اللہ جسید صدراور مولا نا احمد سعید جسید ناظم اعلیٰ مقرر ہوئے۔ مدرسہ امینیہ دبلی میں مولا نامفتی کفایت اللہ صاحب کا حجرہ جمعیت علاء ہند کا دفتر قرار پایا۔اس سال ۱۹۱۹ء کے آخر میں کا گریس اور مسلم لیگ کے جہاں اجلاس امرتسر میں ہوئے۔ جمعیت علاء ہند کا دوسرا اجلاس بھی امرتسر میں ہوا۔جس میں ستر، استی علاء کرام شریک اجلاس ہوئے۔ اس کی صدارت بھی حضرت مولا ناعبدالباری نے کی۔اس اجلاس میں جمعیت علاء ہند کا حضرت مفتی کفایت اللہ نے آئین منظور کرایا۔کا گریس کے پنڈال میں خلافت کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا۔جس میں رہائی کے بعدمولا ناحم علی جو ہر میں ہوئے۔ اور مولا ناشوکت علی جسید بھی بطور خاص شریک ہوئے اور مہدا ناشوکت علی جسید بھی بطور خاص شریک ہوئے اور مہدی گا تات ہوئی۔

جمعیت علماء ہند کے اس دوسرے اجلاس میں حضرت شخ الہند میں ہے کو جمعیت علماء ہند کا سربراہ تسلیم کیا گیا۔ حضرت مفتی کفایت اللہ میں ہے آپ کے تائب کے طور پر کام کرتے تھے۔ کان پور، مراد آباد، جون پور، دہلی، گیاہ۔ امرو ہہ میں بھی جمعیت علماء ہند کے سالا نداجلاس ہوئے۔ حکیم اجمل خان سے الملک نے اس میں ایک اجلاس کی صدارت اور خطاب کیا۔ ۱۹۳۰ء میں جمعیت علماء ہند کا پشاور میں اجلاس ہوا۔ جس میں ولایتی کپڑے کے بائیکا ندار و بازار قصہ خوانی میں حکومت اگریز کی فائر نگ تصہ خوانی میں حکومت اگریز کی فائر نگ پر اظہار نفرت کی قرار دادمنظور ہوئی۔ یہاں جو تحقیقات فائر نگ قصہ خوانی بازار پشاور کے لئے تحقیقاتی تمیش نمی بھی جے پٹیل کمیش کہا گیا۔ اس میں جمعیت علماء ہند کی نمائندگی حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے فرمائی۔

شدهی کی تحریک اور حضرت مفتی صاحب

ا۱۹۲۲ء میں تحریک خلافت کے خاتمہ کے بعد سوائی شردھاند نے شدھی کی تحریک جلائی ۔ مسلمانوں کو مرتد بنا کر ہندو بنانے گئے۔ تب حضرت مفتی صاحب مسلمانوں کے مفاد اور اسلام کی نمائندگی کے لئے میدان میں آئے۔ مولا نامجہ عرفان ایڈیٹر الجمیعۃ اور مولا ناوحید حسن ٹوکئی اور خود پورے ملک میں جہاں شدھی کی تحریک تھی ایک طوفانی دورہ کیا اور مسلمانوں کو ارتد او سے بخدو بچانے کے لئے سد سکندری کا قدرت نے ان حضرات سے کام لیا۔ شدھی تحریک وجہ سے ہندو مسلم فسادات ہوئے۔ بہی اگریز چاہتا تھا۔ گاندھی جی نے سمبر ۱۹۲۳ء میں ۱۲ ردن کا مرن برت شروع کیا۔ ۲ سر سمبر بیٹر ت مدن مالوی نے مسلم فسادات ہوئے۔ بہی اگریز چاہتا تھا۔ گاندھی جی نے سمبر بھی ہوئی۔ اس میں پنڈت مدن مالوی نے مسلم فسادان سے کہا کہ آپ اپنے آئین اسلام سے ارتد ادکی سز ااور تبلیغ کو نکال دیں۔ اس شدید تناؤ

کے ماحول میں اکیلے حضرت مفتی صاحب کی ذات تھی جنہوں نے ارتداد کے مسئلہ کی وضاحت اور البیخ اسلام کے احکام بیان کے اور اسلام کے متعلق غلط فہیوں کا از الد کیا۔ جس سے پور ااجلاس جموم اٹھا۔ اس'' مسئلہ ارتداد پر کفایت المفتی جوم سے ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۱' پر بحث ہے اور ڈیو عنازی خان میں قادیا نی عبادت گاہ کے ایک کیس کے سلسلہ میں حضرت مفتی صاحب کے بیانات کی تفصیل '' کفایت المفتی'' میں دیکھی جاسکتی ہے۔ ۱۹۲۵ء میں جو وفد جاز مقدس بھیجا گیا۔ اس جمیت علاء مند کے وفد میں حضرت مفتی کا استان کی حداد مقد میں حضرت مفتی کفایت اللہ بطور صدر وفد بھی شریک تھے۔ اس میں خلافت کمیٹی کے وفد کی صدارت مولا نا سید سلیمان ندوی نے فرمائی۔ مؤتمر عالم اسلامی کی سجیک کمیٹی میں مولانا مفتی کفایت اللہ اور مفتی اعظم فلسطین امین الحسین کے علاوہ اور حصر الت بھی شامل تھے۔

ا ۱۹۳۰ء بین ہندوستان بین سول نافر مانی کی تحریک بین حضرت مفتی صاحب بھی گرفتارہوئے۔آپ کو چھاہ کی سزاہوئی۔ پہلے دیلی پھر مجرات جیل نتقل ہوئے۔فان عبدالغفار فان،مولانا ظفر علی فان، ڈاکٹر انصاری،مولانا نورالدین لائل پوری،مولانا احد سعید دہلوی، مولانا حبیب الرحمٰن لدھیانوی ایسے رہنماؤں کے ساتھ آپ نے جیل کائی۔ دوسری کول میز کانفرنس وسمبراسا 19ء کی ناکامی کے بعد سول نافر مانی کی تحریک کا اعلان ہوا۔اارمارچ ۱۹۳۱ء کی خوات ہوا۔مفتی صاحب پہلے ڈکٹیٹر مقرد ہوئے اور دوسری بار کو جمعیت علاء کا جلسہ وجلوس ہوا۔مفتی صاحب پہلے ڈکٹیٹر مقرد ہوئے اور دوسری بار کو تحدیث علاء کا جلسہ وجلوس ہوا۔مفتی صاحب پہلے ڈکٹیٹر مقرد ہوئے اور دوسری بار کو تا اس جس آپ کو انتقارہ و کے اس جس آپ کو انتقارہ و کی گئے۔ اور و گئر رہنماؤں کے ساتھ قید کائی ۔جیل میں متعدد حضر ات نے جنگ بہید، و اکثر انساری پہیٹے اور و گر رہنماؤں کے ساتھ قید کائی ۔جیل میں متعدد حضر ات نے جنگ بہید، و اکثر انساری پہیٹے اور و گر رہنماؤں کے ساتھ قید کائی ۔جیل میں متعدد حضر ات نے آپ نے متعدد کتب پڑھا کیں۔جیل میں قیدیوں کے بھٹے پرانے آپ کے متعدد کتب پڑھا کیں۔ جیل میں قیدیوں کے بھٹے پرانے تھے۔کیا جلی سے دیکھتے۔فرائے کاؤن کو کو کاؤن کو کو کو کو کو کاؤن کی اجھے۔کیا جلی سے کیٹر دوں۔ ان جھٹے کیٹروں کو کی دیتے تھے۔کیا جلی سے کیا جلی سے کیا جلی میں میں متعدد کتب پڑھا کیں۔ اس جھے۔کیا جلی سے کیا جلی میں متعدد کتب پڑھا کیں۔ اس جھے۔کیا اعلان کی ۔ا

فلسطین یبود بول کودینے کی اگریز نے سازش کی تقسیم فلسطین کا فارمولا آیا تو جعیت علماء ہند نے مجلس تحفظ فلسطین قائم کی۔ ۲ راگست ۱۹۳۸ء کو بوم فلسطین منایا۔ جعیت کا وفد فلسطین کا نفرنس میں جعیت علماء ہندکی حضرت مولا نامفتی کیا۔ کا نامی میں جعیت علماء ہندگی حضرت مولا نامفتی کا نامی کیا۔ کفایت اللہ میں بھیا۔ مولا ناعبدالحق مدنی میں بھیا۔ اورمولا ناسیدمحمد بوسف بنوری میں نے نمائندگی کی۔

حفنرت شیخ بنوری پہیلیہ نے اس کی رپورٹ میں تحریر فرمایا کہ'' قاہرہ میں مفتی صاحب کا اتنا بھر پور استقبال ہوا کہ اتنا کسی دفد کا استقبال نہیں ہوا۔'' فرماتے ہیں کہ''مارے خوثی کے ہمارے دل اچھل ادرسر فخر سے بلند ہو گئے۔''اس موقع پرعلماء مصر سے فوٹو کے عدم جواز پرآپ کا ایک نجی مجلس میں تبادلہ خیال بھی ہوا۔

مرسامینید بلی میں مفتی صاحب ۱۳۲۱ رومطابق ۱۹۰۳ و گوتشریف لائے ہے۔ سنہری مسجد چاندنی چوک کی جگہ تھوڑی تھی۔ چنانچ مب پانی پتیاں تشمیری دروازہ کی زمین متولی حضرات سے مدرسدامینید کے لئے حاصل کر کے ۱۹۱۵ء میں تغییر کا آغاز کیا۔ ۱۹۱۸ء میں مدرسدامینیداس تغییر نو میں نتقل ہوگیا۔ ۱۹۲۰ء میں مولا ناامین الدین فوت ہو گئو قرح الهند میسید نے مالئ کی رہائی سے والیسی پر شوال ۱۳۳۸ ہوگوایک بڑے جلسہ میں مولا نامفتی کفایت اللہ کو مدرسدامینیہ کامہتم مقرد کیا۔ مبحد پانی پتیال نواب لطف اللہ خال صاوق پانی چی کی بنائی ہوئی تھی۔ جو آپ نے مقرد کیا۔ مبحد پوسیدہ مبحد گرا کر حضرت مفتی صاحب نے ۱۳۵ ہوئی میں سنظ مرے سے دوبارہ تغیر کیا۔

مدرسہ امینیہ سے (۱) مفتی عزیز الرحمٰن میں یہ الادب دار العلوم دیو بند۔ (۲) مولانا اللہ مہدی حسن میں مفتی اعظم دار العلوم دیو بند۔ (۳) مولانا الحمہ سعید دہلوی میں ہوئے، ناظم اعلیٰ جعیت علماء بند۔ (۳) مولانا عبدالغنی پٹیالوی میں ہے۔ (۵) مولانا سید محمد حسین میں ہیں بین حضرت پیر جماعت علی شاہ میں علی پوری۔ (۲) مفتی عبدالعمد میں مکرانی۔ (۷) مفتی تقی میں ہا امنی۔ جماعت علی شاہ میں ہوئے بہاول پوری صدر المبلغین عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت۔ (۹) مولانا مفتی محمد شفیع میں مالی مالی ایسے ہزاروں علماء نے فراغت حاصل کی۔ مفتی کوشفیع میں ہائی وہم جامعہ قاسم العلوم ملکان ایسے ہزاروں علماء نے فراغت حاصل کی۔ مفتی کا عاب اللہ صاحب میں ہوئے وار العلوم دیو بندکی شور کی کے رکن رہے۔ مدرسہ امینیہ کی طرح مبد ومدرسہ فتح پوری کی تعمیر وترتی میں آپ نے جر پورکر دار ادا کیا۔ آپ کا مشہور زبانہ کا رنامہ آپ کی فتو گانو کی ہے۔ جس کی دلیل 'د' کفایت المفتی '' ہے۔

سفرآ خرت

۳۱ ردنمبر۱۹۵۲ء کورات ساڑھے بجے دصال فر مایا۔ اسکلے روز کیم رجنوری ۱۹۵۳ء آپ کے مکان سے چتلی قبر اور وریا تنج بازار تک سڑکیں بھر گئیں۔ صبح سے مردوں عورتوں نے علیحدہ علیحدہ باری باری لائنوں میں شرف ویدار حاصل کیا۔ ساڑھے ہارہ بجے دن جنازہ اٹھایا کیا تو تمام

بازار بند تنے۔ ہرجگٹم وافسوس کا ساں تھا۔ کو چہ چیلاں سے جامع مسجد دہلی تک انسانوں کے تقیمے بى تشخه تے۔ انسانوں كاليل رواں تھا جو تقمنے كا نام نہ ليتا تھا۔ سواايك بجے پريڈ كراؤيڈ ليمني لال قلعداور جامع مسجدو ہل کے درمیان کا علاقہ میں جنازہ پہنچا۔ جنوری کامہیندادھر بارش مگر اللہ تعالی کے مقبول بندے کی مقبولیت کااس سے انداز ہ فرمائیں کہ برابررش بڑھ رہاتھا۔ جنازہ کی جاریائی سے لیے لیے بانس با ندھے گئے۔ پھر بھی ہزاروں لوگ کندھانہیں دے یائے۔ ہندو،مسلم،سکھ، عيسائي ہر طبقہ كے ليڈرموجود تھے۔ جنازہ شخ الاسلام حفرت مدنی بھينيا نے پڑھانا تھا۔ مگردہ بارش کے باعث لیٹ ہو گئے تو اب جنازہ مولا نا احمد سعید دہلوی میں نے بڑھایا۔ ایک لا کھ آ دمی نے جنازہ میں شرکت کی۔ دبلی دردازہ سے جنازہ کورخصت کرتے دفت ڈیڑھ لا کھ کا مجمع ہوچکا تھا۔ مرد، عورتیں، جوان، بوڑھے سب مبجد کی سیرھیوں، مکانوں کے چھتوں، بازارادرمیدان میں محو و بدار تھے کہ یوں دردلیش، خادم قوم، اہل حق کے جنازے اٹھا کرتے ہیں۔ وہلی درواز ہ سے باہر بری ایمولینس میں جناز ہ رکھا گیا۔ دبلی درواز ہ سے مہرولی، حضرت قطب الدین بختیا رکا کی م<del>سل</del>ة کا مزارجس کے متصل آپ کی تدفین ہو ماتھی۔ جہاں قریب میں بہا در شاہ ظفر کے محل شاہی کا صدر دروازہ ہے۔ دہاں تک گیارہ میل کاسفرہے۔اب ایمولینس کے چلتے ہی لوگ بھی بسوں، دیکنوں، اپنی سوار یوں پر روانہ ہوئے۔ تدفین کی جگہ پرعصر کے بعد آپ کا جسد مبارک لایا گیا۔ يشخ الاسلام حضرت مولا ناسيد حسين احمد مدني بيهيية ، حضرت مولا نااعز ازعلى بيهيد ، حضرت مولا نامجمه ابراجيم مييد بليادي، حضرت مولانا قاري محرطيب مييد صاحب بھي ويوبند سے بيال پہنچ مجے\_ انہوں نے آخری دیدار کیا اور آپ کو لحدیث اتار دیا گیا۔ جہاں آج فقیرر اقم رفقاء سمیت کھڑ امحو حرت ہے کہ زمن کھا گئ آسان کیے کیے!

حضرت مفتی صاحب ایسے حضرات کے لئے نقیر کے یہ چندصفحات لکھنے کی نبیت کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ذخیرہ آخرت فرما کیں کہ صلحاء کی محبت ونبیت یقیناً مغفرت کا باعث ہوگ۔ قار ئین! مزارمبارک پرفقیر کی جو کیفیت قلب تھی اب اس تحریر کے وقت وہ عود کر آئی ہے۔ بس کرتا موں۔ حضرت مولا نامفتی کفایت اللہ وہلوی کے ساتھ محبان البند حضرت احمد سعید وہلوی پہلیے کا مزارمبارک ہے۔

مولا نااحد سعيد دہلوي ہيا ڪختفر حالات

مولانا احرسعید دہلوی میں جنہیں آج دنیا مجان البند کے نام سے یاد کرتی ہے۔اس

دنیائے بود وہاش میں رہے الثانی ۲۰ ۱۳ در مطابق دئمبر ۱۸۸۸ء کوتشریف لائے۔ آپ کی پیدائش کو چہ ماہر خال دریا تینج دبلی میں ہوئی۔ والدگرامی کا نام حافظ نواب مرزا تھا۔ زینت المساجد دبلی میں امام اور مدرس تھے۔ آپ کے ہزرگ جلال الدین اکبر بادشاہ کے زمانہ میں عرب سے شمیر پھر آگرہ پھر دبلی آئے۔ ۱۸۵۷ء سے قبل لال قلعہ وہلی کے سامنے شمیری کڑہ میں یہ خاندان رہتا تھا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ میں شمیری وروازہ سے دلی دروازہ کی پوری آبادی کوانگریز نے مسمار کیا تو تشمیری کڑہ بھی اس کی زدمیں آگیا۔

مولا نااحمرسعید <u>بیست</u>انے قرآن مجید مدرسہ حسینیہ بازار نمیامحل میں حفظ کیا۔اردو بازار کی جامع مسجد میںمولا نارائخ کابیان ہوتا تھا۔ان کی وفات کے بعدیہاں بعداز جعہ مولا نااحمہ سعید کا بیان ہونا شروع ہوا۔اب بیمبحد مولانا احمد سعید مجد کہلاتی ہے۔ آپ اس زمانہ میں سوائے قرآن مجید کے پچھ نہ پڑھے تھے۔لیکن ذہین استے تھے کہ وعظ سنتے سنتے خود واعظ ہو گئے۔ دہلی کی زبان خالص ٹیکسالی، وہ گھر کی تھی۔خوب ہنسانا، رلانا استعاروں کا استعال ۔ لطائف کی بہار، مثالوں کا انبارا ہے ماحول بناتے کہ پبک محسوس ہی ندکریاتی کہ آپ صرف عافظ ہیں ۔ کھوم مدبعد کو چہ چیلاں کی مجد جے اب مولا نامفتی کفایت اللہ صاحب کے نام سے یکارا جاتا ہے۔اس میں بھی ہرجعرات کومولا نااحر سعید صاحب نے وعظ کہنا شروع کر دیا۔ وعظ کے علاوہ باقی وفت مولا ٹا بازار میں گوٹہ کناری کے تارتیار کرتے تھے اور اس سے گھر کاخر چہ چاتا تھا۔ ایک دن آپ کا وعظ حضرت مفتی کفایت الله صاحب نے بھی ساعت فر مالیا تو آپ نے مخلف ذرائع ہے مولانا احمر سعید کوقا بوکر کے قاری محمد پاسین سکندری آباد کے ہاں سنہری مجد میں عربی کتب بڑھنے پرلگادیا۔مولا تا احمر سعید کی جفاکشی ملاحظہ ہو کہ جو کام پہلے کرتے تھے وہ بھی كرتے رہے اورتعليم بھي شروع كردى۔البتراپے دسكاري كے اوقات تبديل كرديے۔اس ایاراورقربانی سے آپ کوایک سال میں استاذ نے عربی کی ابتدائی کتب نظوادیں۔وہ گھر بررات مال تیار کرتے۔ دکا نداروں کودیتے ہوئے مسجد آجاتے اور پھر گھر جا کر کام شروع کردیتے۔اس وقت مولا نااحم سعيد كي عمر باكيس سال ہوگ ۔

مدرسهامینیه مین شوال ۱۳۲۸ ه مین آپ کا داخله بوا شرح مائند وغیره پرخصنه کایهال آغاز بوا حضرت مولا نامفتی کفایت الله صاحب پیهید خارج وقت مین بھی انہیں پر هاتے ۔ پھرتو استاذ اور شاگر د کا ایسا مزاج ملا که سفر وحضر ریل وجیل میں بھی ساتھ نہ چھوشا۔ چنانچہ فتح الباری کا آخری پارہ آپ نے ملتان جیل میں حضرت مفتی صاحب سے پڑھا۔ مدرسہ میں باضابطہ داخلہ سے آپ فارہ آپ نے ملتان جیل میں حضرت مفتی صاحب سے پڑھا۔ مدرسہ میں باضابطہ داخلہ سے آپ نے گونہ دکناری کی تارشی کا کام ترک کردیا۔ وعظ وتبلیغ سے حق تعالیٰ اثنا دے دیتے کہ تھر والوں کا گزارہ ہوجاتا۔ فارغ انتصیل ہونے کے بعد ایک جگہ درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا تو وعظ وتبلیغ پر رقم لیمنا بالکل بند کردی۔ درس سے آپ کوساٹھ روپے ماہانہ طقے۔ اس سے گزارہ کر لیتے۔ سرکار نظام سے بھی وظیفہ جاری ہوگیا۔ گر جب آپ نے تحریک خلافت میں تھلم کھلاحصہ لیا تو نظای وظیفہ بالکل بند ہوگیا۔ بہلی گرفتاری ۱۹۲۱ء میں ہوئی اور بیقید میا نوالی جیل میں کا ئی۔

مولانا احرسعید پُر کوفراغت کے بعد مدرسدامینید میں جھزت الاستاذ قبلہ مولانا مفتی کفایت الله صاحب پہلیا نے معین مدرس رکھ لیا تھا۔ اب تقریروں میں بھی رٹی رٹائی اڑائی ہوئی بات نہ ہوتی۔ بلکہ ٹھوس مدل مربوط مُفتگو کے ساتھ زبان کی لطافت وشیرینی اور فصاحت وبلاغت کا امنڈ تا ہواور یارواں نظر آتا تھا۔

## حضرت محبان الهنديية ميدان مناظره مين

یہ دور مناظروں کا تھا۔ عیسائی پادریوں سے ہندو پنڈتوں سے متعدد مناظر بہوئے ۔ حضرت مولا نامفتی کفایت اللہ دہلوی پہیے آپ کے عین ہوتے ہے۔ مربی ہوتو ایسا کہ استاذ انگلی پکڑ کر میدان مار ناسکھلا رہا ہے۔ ایک پادری نے کوئی بات کی ۔ مولا نااجر سعید نے مفتی صاحب کی طرف دیکھا۔ مفتی صاحب نے ایک جملہ جواب میں فرما دیا۔ آپ نے اسے کھیلا یا تو میدان مارلیا۔ پادری سے ندر ہا گیا۔ اس نے کہا کہ یکھسر پھسر ہور ہی تھی۔ مولا نااجمہ سعید صاحب نے کہا کہ زبان میری ہے۔ دماغ استاذی کا ہے۔ ایک بات نہیں سب پھی جو بیان ہورہا ہے بیان کے فیض کرم کا نتیجہ ہے۔ ایسے اعتاد سے یہ بات چلائی کہ عین سے اعانت لینی عیب کی بجائے ہنر بنادیا۔ مولا نااحم سعید کی شیریں مقالی اور مفتی صاحب کی اعانت واقعت سونے پرسہاگر تھا۔

ماضر جوالی ملاحظہ ہوکہ پنڈت نے آپ وطعند دیا، باعث یہ کہ پہلے آپ تارکٹی کا کام کرتے تھے۔اس نے کہا کہ یہ ٹھوں دلیل ہے۔تارنہیں جے آپ تھینچ کرمطلب کا بنالیں۔آپ نے اپنی باری پراس کی دلیل کو قو ڑااپی دلیل قائم کی تو ساتھ ہی فرمایا کہ سونے کی ڈلی نہیں کہ آپ کی ٹھک ٹھک سے پچک جائے۔ یہ فولا دہے۔اے تو ڑنے کے لئے بھی مردمیدان چاہئے۔(یاد رہے کہ پنڈ ت سوتارتھا) پنڈت کے ایک سوال کا جواب مفتی صاحب نے آپ کو بتایا۔ پنڈت نے فورا کہا کہ خالی ہوکیا؟ مفتی صاحب سے پوچھ کر بتاؤ گے؟ فورا کہا کہ سبان کی جوتوں کا صدقہ ہے کہ آپ کے سامنے کھڑا بول رہا ہوں کہ آپ کے چھکے چھوٹ رہے ہیں۔ان سے نہ پوچھوں تو کس سے پوچھوں؟

1919ء میں جعیت علاء ہند ہی تو اس میں مفتی صاحب کے ساتھ برابر مولانا احمد سعید میں شریک سفر تھے۔ آپ حفرات کی جدوجہد نے مختلف مسالک کے حفرات کوایک لڑی میں پرودیا۔ مدرسہ امینیہ میں جمعیت علاء ہند کا دفتر قائم ہوا تو حساب کتاب مفتی صاحب رکھتے تھے۔ باقی ڈاک، مہمان، رابط، نظم وضبط تمام تر مولانا احمد سعید میں ہے کے پر دفقا۔ صرف دو آ دمی پورے ہندوستان میں سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے۔ ندمحرر، ندچیڑا ہی۔ بس ایک گئن تھی کہ پورے ملک کے دینی حلقہ کوائر یزد شمنی میں لاکھڑا کیا۔ اکتوبر ۱۹۲۱ء میں گرفتار ہوکر پہلی بارمیا نوالی گئے۔ ایک سال کی قید با شفت کا نے کے بعد ۲۸ تر تمبر ۱۹۲۲ء کور با ہوئے۔ آپ کل آٹھ مرتبہ گرفتار ہوئے۔ ان میں ۱۹۳۱ء اور ملتان جیل میں اسے اسے استاذ حضرت مفتی صاحب کا بھی ساتھ رہا۔

قار کمن! آپ نے حفرت شخ الہند میں اور شخ الاسلام حضرت مدنی میں استاذ وشاگروکی قابل قدر جوڑی کوایک ساتھ جیل میں جزائر انڈ مان کالے پانی میں دیکھا ہے تو اس دوسری جوڑی،استاذوشا گردحضرت مفتی اعظم ہنداور بحبان الہندکودیکھیں کہ س طرح طابق العمل بالعمل ہور ہاہے۔

اگریز کے خلاف ہندواور مسلم ایک صف میں میدان زار میں تھے۔اگریز نے چال چلی۔ کا گرین نے سال کر وائسرائے سے ملاقات کرائی۔ چندونوں بعدر ہاکر ویا تو اس نے شدھی کی تحریک چلا کر ہندو مسلم فساوات کرانے کا سامان کر دیا۔ادھردوسرے ہندوکا گریسی لیڈرڈ اکٹر مونے کو تکھٹن کی تحریک کاعلمبر دار بنا کر رہی کے کسی کسرنکال دی۔

سرفضل حسین (مدنون بٹالہ) وزیرتعلیم پنجاب آل انڈیامسلم ایجویشن کانفرنس کے اجلاس علی گڑھ کے خطبہ صدارت میں مسلمانوں کواچھوتوں کے مقابلہ کے لئے اپیل کرتا ہے۔ غرض ہندو ومسلم انگریز کے مہرے ہندومسلم فساد کرانے میں کامیاب ہوئے۔ بتیجہ میں تحریک آزادی چیس سال چیچے چلی گئی تحریک ترک موالات کوگاندھی جی نے معطل کردیا۔ جعیت علماء ہند کی تاریخ میں بیالیا پُر آشوب دور تھا کہ تحریک آزادی ہند کے لئے تمام قوموں کو متحد کرنا۔ مسلمانوں کو ارتداد سے بچانے کے لئے ہندوؤں کے مدمقائل کھڑے ہونا، جگہ جگہ ہندومسلم خوزیزی کی فضامیں جواں مردی، عالمی ہمتی سے استاذوشا گردحر یفوں سے ایک ساتھ نبرد آزمانظر آتے ہیں۔

ایک باربر ملی میں مولانا آزاد کا خطاب تھا۔ اپنے اغیار کا کردارادا کرنے گئے۔ سودو سوافراد پر شتمل چاقو چھر یوں سمیت جھدآ گیا۔ مولانا احمد سعید بھیلا کھڑے ہوئے۔ اپنی شعلہ بیانی سے تین گھنٹے ان بلوائیوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے رہے۔ بیہ منظر دیکھا تو مولانا آزاد نے فرمایا: ''مولانا آگر آپ ہمیشہ ایسی تقریر کرتے ہیں تو دنیائے اسلام میں آپ کا جواب نہیں۔'' میہ بر صغیر کے نامور خطیب ہی نہیں ، ابوالکلام کا اظہار حقیقت ہے۔ جس سے میرے معدوح مولانا احمد سعید صاحب بھیلا کا مقام فن خطابت پہیانا جاسکتا ہے۔

1962ء کے بٹوارے بیل مولا نااحم سعید کہتے کی خدمات آب زرہے لکھنے کے قابل بیں۔ سر بکف ان خدمات آب زرہے لکھنے کے قابل بیں۔ سر بکف ان خدمات کو کوئی دیا نترار کیسے نظرا نداز کرے گا۔ کین ہمارے ہاں تو ردان میہ کہ ''منزل انہیں کمی جو شریک سفر نہ تھے۔'' حضرت مفتی صاحب نے تفییر کشف الرحمٰن ککھ کر جو انمول خدمت سرانجام دی وہ رہتی دنیا تک آپ کی نا قابل فراموش یادگار ہے۔ آپ نے ادر کتا بیں بھی کمیں۔ آپ کی چند تقاریر کا مجموعہ بھی کمی زمانہ میں دیکھاتھا۔

خلاف واقعہ بات کا بھٹکڑ بنا کرمسلمانوں کو بدگمان کرنا یہ لیگی سرشت یاضمیر وخیر کا خاصہ ہے۔ ان دنوں ایک پرو پیگنڈہ یہ بھی ہوتا تھا کہ مولا نامفتی کفایت اللہ تو سید ھے سادے ہیں۔ مولا نا احمد سعید نے ان کو بہکا رکھا ہے۔ خوب بھی ، اند ھے کو اعمد ھیرے ہیں بہت دورکی سوجھی۔ اس پرو پیگنڈہ کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مفتی صاحب اپنے مزاح کے باعث کم کو تھے۔ ہر وقت عالمانہ وقار کے ساتھ مطلب کی بات کرتے۔ مولا نا احمد سعید خطیب تھے۔ دہلوی تھے۔ اردو کے مدوجز رہے خوب آگاہ تے۔ آپ خالفین کو آٹے ہاتھوں لیتے تو آئیس نانی یاد آ جاتی۔ اب

معرت مفتی کفایت الله به کی وفات کے بعد شخط الاسلام حفرت مدنی بیسیات جلسه عام میں مولا نا احد سعید دہلوی بیسیا کو جامعہ امینید کامہتم بنایا مولا نا احد سعید کو بحبان الہنداس لئے کہتے ہیں کہ عرب کے جابلی دور کا ایک فخص محہان وائل تھا۔ اتناعلیٰ درجہ کا ادیب فصیح وبلیغ خطیب کہ گفتگو میں کوئی جملہ مرر ضراتا۔ جب اس پہلے موضوع پر دوبارہ گفتگو کا موقع ملتا تو وہ نئی تعبیرات، فئے استعارے، نئی تمثیلات لا کر سامعین کوسٹسٹدر کر دیتا۔ حاتم طائی کی سخاوت، رستم کی طاقت وجوانمر دی کی طرح سحبان وائل کی خطابت، فصاحت و بلاغت بھی نہ صرف عرب بلکہ عالم دنیا میں ضرب المثل ہے۔ ہند کے الل علم نے مولا نااحم سعید صاحب کے اندراعلی درجہ کی بلاغت اور کمال درجہ کی خطابت کو پایا تو آپ کو معجان الہند' کا خطاب دیا۔ جوواتی آپ کی شان کے لائق تھا۔

حضرت مولا نااحم سعید دہلوی میں نے بیرون ہند کے تین سفر کئے۔ دوبار ججاز مقد س اورا یک بار بر ماتشریف لے گئے۔ ورگاہ قطب الدین بختیار کا کی میں کے وروازہ کے متصل اور ظفر محل کے بیچے ایک مسلمان کی ذاتی زمین تھی۔اس کی پیش کش پردونوں استاذ وشاگر داور جمعیت علماء ہند کے صدر دناظم اعلیٰ کیے بعد دیگرے یہاں ڈن کئے گئے۔ جہاں سرد تمبر 1909ء بعد از مغرب سات بج آپ نے وصال فر مایا۔

قارئین! دیوبند کے مقبرہ قامی میں استاذ حضرت بیخ الہند پھید اور شاگر وحضرت ملی بھید اور شاگر وحضرت ملی بھید کو ایک ساتھ اور مساتھ اور کے بہال وہلی ظفر محل کے دروازہ پر حضرت مفتی اعظم ہند بھید اور حضرت سحبان الہند بھید استاذ وشاگرد کو ایسے طور پر ایک ساتھ قبروں میں آ رام کرتے پایا تو استاذوں وشاگردوں کی محبتوں اور وفاؤں کے عہد کو بھانے کے تصورات سے دل وہاغ معطر موسکتے۔ خیالات جموم جموم المصے۔ ایسے کہ اس کا بیان قلم سے مکن نہیں۔ اعتبار نہ آئے تو تصور کر کے دیچے۔ ہم تو آگے چلتے ہیں۔

مولانا احرسعید دہلوی پہیدہ کے مزاد مبارک سے ہوکرکوئ جہاں کھڑی تھی وہاں داپس آئے تو معلوم ہوا کہ سامنے کا بینار' تطب بینار' ہے جو تعمیر کا شاہکار اور مشہور عالم ہے۔ یہ قطب الدین ایبک نے بنایا تھا۔خود تو وہ انار کی لا ہور میں ہیں۔ جمھے اس بینار پر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ دوست گئے اور پھروا پس آکر اس کی تعمیر اور کاریگر دل نے ٹن کے کمال کے تراف گائے رہے۔ لیکن مولانا حافظ عبدالقیوم نعمانی اور فقیر تو ' زمین جدید شجیدگل جھ' بین رہے۔ یہاں سے بس چلی تو نظام الدین دہلی پر آکر کی۔ اب سوچے کہ نظام الاولیاء حضرت خواجہ نظام الدین وہلوی پہیدے مزاد مبارک پر جارہے ہیں۔ احرام بس چھونک کرچلنا شروع کیا۔ اب بہتے گئے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین وہلوی پہیدے کے مضرحالات

حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری میلیے کے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار

کاکی پہنے تھے۔ ان کے خلیفہ حضرت خواجہ فرید الدین پہنے تیج شکر تھے۔ حضرت خواجہ فریدالدین پہنے کے خلفاء میں ایک حضرت خواجہ علا والدین صابر کلیری پہنے تھے جو خواجہ فریدالدین پہنے کے خلفاء میں ایک حضرت خواجہ علا والدین صابر کلیری پہنے تھے جو خواجہ فریدالدین پہنے کے بھانج بھی تھے۔ جن کے سلسلہ میں آگے جا کرحاتی امداواللہ مہاجر کی پہنے ہوئے۔ حضرت فریدالدین پہنے تی شکر کے دوسرے خلیفہ حضرت خواجہ نظام الدین و ہلوی پہنے تھے۔ جنہیں نظام الاولیاء، محبوب الی ، سلطان المشائخ اور بہت سارے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ ان کا مزاراقدی و ہلی ہی نظام الدین میں ہے۔ یہتی نظام الدین کی زبانہ میں و ہلی ہے۔ اس باہر ہوگی۔ اب تو و ہلی شہر کا حصہ ہے۔ ای بستی نظام الدین میں خواجہ نظام الدین و ہلوی پہنے نظام الاولیاء کے مزارمقدی پر بھی ایصال ثواب کے لئے حاضری ہوئی۔

حضرت خواجہ نظام الدین پہینہ کا اسم گرامی ''عمد' تھا۔ گر نظام الدین سے مشہور ہوئے۔ سلسلہ نسب ہوں ہے۔ محمد بن احمد بن علی بخاری۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ۱۳۳ ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے داواعلی بخاری اور تا تا خواجہ عرب بخارا سے پہلے لا ہورآئے پھر بدایوں میں پیدا ہو گئے۔ بدایوں میں حضرت خواجہ نظام الدین کے بدایوں میں الدین احمد کا مذن ہے۔ بدایوں میں ہی حضرت خواجہ نظام الدین کے بہن میں والدگرامی احمد کا دصال ہوا۔ حضرت خواجہ نظام الدین کو والدہ ہے کہ جم اللہ تعالی کے مہمان ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین ایسے فاقوں کے عادی ہوئے کہ جب فاقہ میں در ہوجاتی تو والدہ سے عرض کرتے کہ ہم کر اللہ تعالی کے مہمان ہوں گے؟ پھرا یک مدرسہ میں واضل کردیا۔ کے صبیل علم

آپ نے قرآن مجید ، وفاری کی تعلیم حاصل کی۔ آپ کے استاذ کا نام ابو بکر تھا۔

یہاں سے فراغت کے بعد وہ کی آئے۔ سلطان شم الدین التش کے استاذ مولا ناش الملک کا اس

ذمانہ میں شہرہ تھا۔ خواجہ نظام الدین ان سے اور ان کے تلافہ ہے تکیل علوم دیدیہ سے فارغ

ہوئے۔ آپ جب بدایوں میں شے تب ایک غزل خوان نے ایک مجلس میں حضرت شیخ بہاءالدین

زکر یا ملکانی ہے کے فضائل بیان کے اور پھر حضرت شیخ فریدالدین بھید سیخ شکر کے فضائل بیان

کے سطالب علمی میں بدایوں ہی ہے آپ کے ول میں شیخ فریدالدین بھید سے لقاء کا شوق وامن

گرہوا۔ اب وہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین بھید، پاک بتن شریف

تشریف لائے۔ ان ونوں اس شہر کا نام ' اجودھن' تھا۔ حضرت بھید سیجہ شکر سے ملے۔ حضرت تھید سیجہ سیجہ شکر سے ملے۔ حضرت بھید سیجہ سیجہ سیجہ کا نام ' اجودھن' تھا۔ حضرت بھید سیجہ شکر سے ملے۔ حضرت بھید سیجہ شکر سے ملے۔ حضرت بھید سیجہ شکر سے ملے۔ حضرت بھید سیجہ سیجہ کا نام ' اجودھن' تھا۔ حضرت بھید سیجہ شکر سے ملے۔ حضرت بھید سیجہ سیجہ کا نام ' اجودھن' تھا۔ حضرت بھید سیجہ شکر سے ملے۔ حضرت بھید سیجہ سیجہ کا نام ' اجودھن' تھا۔ حضرت بھید سیجہ شکر سے ملے۔ حضرت بھید سیجہ کا بار کا نام ' اجودھن' تھا۔ حضرت بھید سیجہ شکر سے ملے۔ حضرت بھید سیجہ کا نام ' اجودھن' تھا۔ حضرت بھید سیجہ کی شکر سے ملے۔ حضرت بھید سیجہ کا نام ' اجودھن' تھا۔ حضرت بھید سیجہ کیا سیجہ کا نام ' اجودھن' تھا۔ حضرت بھید سیجہ کیا کہ کو نام ' اجودھن' تھا۔ حضرت بھید سیجہ کیا کہ کا نام ' اجودھن' تھا۔ حضرت بھید سیجہ کیا کہ کو نام ' اجودھن' تھا۔ حضرت بھید سیجہ کیا کہ کا کہ کیا کیا کہ کو نام کیا کہ کو نام کیا کہ کو نام کیا کہ کو نام کا کو نام کیا کہ کیا کہ کو نام کیا کہ کو نام کیا کہ کو نام کیا کہ کو نام کا کو نام کیا کہ کو نام کیا کیا کہ کو نام کیا کیا کہ کو نام کیا کہ کو نام کیا کہ کو نام کی کو نام کیا کہ کو نام کیا کہ کو نام کیا کہ کو نام کیا کہ کو نام کیا کیا کہ کو نام کیا کیا کہ کو نام کیا کہ کو نام کیا کہ کو نام کیا کہ کو نام کیا کیا کہ کو نام کیا کہ کو

خواجہ نظام الدین ہیں کو حضرت میں گئے شکرنے قرآن مجید کے چھ پارے تجوید کے ساتھ پڑھائے۔عوارف کے چھ باب کا درس لیا۔ تمہید ابوشکورسلمی اور بعض کتب حضرت بہید سینے سینے شکر سے پڑھیں اس دفت آپ کی عمر شریف ہیں برس ہوگی۔

اخبارالاخیارص ۱۲۵ پر شیخ عبدالحق محدث والوی نے تحریر کیا ہے کہ ملاقات کے پہلے روز حضرت نظام الدین پہینے نے حضرت پہلے گئے شکر سے عض کی کہ تعلیم ترک کر کے اوراو میں مصروف رہوں یا تعلیم جاری رکھوں؟ تو حضرت پہلے سینے شکر نے فرمایا کہ دونوں کو جاری رکھوں اس سے اندازہ ہوا کہ وہ حضرات شریعت وطریقت کے جامع تھے۔حضرت پہلے سینے شکر نے یہ بھی فرمایا کہ تعلیم دین اور تعلیم تصوف دونوں جاری رکھوں بھرو کیھو کہ کون سارنگ غالب آتا ہے۔ اس سے سرفراز کیا۔ چلے اس سے تقویہ سے ملاحظہ ہو۔

ا ...... حضرت خواجہ معین الدین اجمیری میلید کا جب وصال ہوا تو آپ کے بعد بننے والے جانشین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی میلید موقع پر موجود ند تھے۔ بعد میں وہلی سے اجمیر ممکئے۔

۲..... حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی میں کا جب وصال ہوا تو آپ کے بعد بنے والے جانشین حضرت خواجہ قطب الدین میں علیہ عنج شکر موقع پرموجود نہ تھے۔ بعد میں ہائس سے دہلی میے ادر عنایت کردہ اشیاء عصام صلی بعلین ، خرقہ وغیرہ حاصل کیا۔

۔ سے ای طرح حضرت فریدالدین ہیے بیٹی مختل کے وصال کے وقت حضرت خواجہ نظام الدین ہیں یہ بھی وہلی تنے موقع پر پاکپتن موجود نہ تنے سیتیوں عجیب اتفا قات ہیں۔

حضرت خواجہ نظام الدین بھیاہ تمن مرتب پاکپتن شریف حاضر ہوئے۔حضرت تمخ هنر میلیا کے وصال کے بعد آپ دہلی شہر چھوڑ کربستی خیاث آ گئے۔ یہاں آ کرخانقاہ قائم کی۔ بعد میں اس بستی کا نام بستی نظام الدین ہوا۔ اب دہلی اتنا پھیل گیا ہے کہ یہ دہلی کا حصہ ہے۔ ای بستی نظام الدین میں حضرت کیجن نظام الدین میلیا نظام الاولیاء کے متصل مولانا محمد الیاس کا ندھلوی بھیا نے ڈیرہ ڈالاتوا ہے دنیا کی' تبلیغ کا مرکز'' بنادیا۔

جب بادشاه معزالدین کیقباد نے نیا شهر آباد کرنا چاہا تو اس خانقاه شریف پررش ہوا۔ آپ اس جگہ کوچھوڑ کر کہیں جانا چا ہے استے تو کس نے عرض کیا کہ: 'مشهرت نہ چاہئے۔اگر اللہ تعالیٰ شہرت دے دیں تو بھا گنا نہ چاہئے ایسے فلق خدا کی خدمت کریں اوران میں رہیں اس شان سے
کہ آنخضرت لیٹ آلا کے سامنے شرم ساری نہ ہو۔' آپ اس مشورہ کو اشارہ غیب بمجھ کر ٹک گئے اور
ایسے کئے کہ آخرت میں بھی یہاں سے آٹھیں گے۔ آپ اکثر روزہ رکھتے تھے اور افطار بھی پانی
سے کرتے تھے۔خود آپ کے دستر خوال پر ہزاروں کارش ہوتا۔فقراء دمساکیین کو یہاں کھا نا ماتا
تھا۔ آپ پر فتو صات کے دروازے کھلے تو آپ نے بھی فلق خدا پر ایسے فیاضی سے خرج کیا کہ
سر برامان مملکت چران رہ گئے۔

حضرت نظام الاولياء بييله كي عبادت ورياضت

آپ کا کثرت مجاہدہ اور کثرت سے روزہ رکھنا پر سب حضرت شیخ فرید میں اللہ کی ہدایات پرتھا۔حضرت شیخ فرید میں این نے آپ سے بیری فر مایا کہ نظام! اللہ تعالیٰ سے جو مانگو کے تمہیں ملے گا۔حضرت شیخ کی وصیت وبشارت سے ایسے ظہور میں آیا کہ حضرت نظام الاولیا محبوب الہی بہت مستجاب الدعوات ہو گئے۔

آپ میں خدمت خلق کا ظہور بہت نمایاں تھا۔ آپ کے دروازہ پر جوجس وقت آتا ملاقات ہو جاتی۔ ایک بار آپ کی نیند کے دوران ایک سائل آیا تو خادم نے واپس کر دیا۔ بیدار ہونے پرمعلوم ہوا تو خادم کو تعبیہ کی کہ کسی کا ول نہتو ڑا کر د۔مسلمان کا ول حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ظہور کا مقام ہے۔ قیمت کے بازار میں اس سے زیادہ کوئی سامان اتنا مقبول نہ ہوگا۔ جتنا دلوں کو آرام پہنچانا مقبول ہے۔

سلطان علا کالدین ظمی نے ایک بار قاصد کے ذریع مملکت کے متعلق مشورہ چاہا۔ آپ نے فرمادیا کہ مجھے اس سے دلچ پی نہیں۔ بادشاہ کے دل میں آپ کے ترک دنیا کارعب بیٹے گیا۔
پیغام بھیجا کہ ملنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ''میرے پاس بھی نہ آنا۔ میرے مکان کے دو
دروازے ہیں۔ جس دروازہ سے تم آ ڈگے میں دوسرے دردازہ سے چلا جا دَل گا۔ میں شہرک ایک کونہ میں پڑا آپ سمیت تمام مسلمانوں کے لئے دعا گوہوں۔ غائبانددعا کوکافی سمجھو، آنے کی
ضرورت نہیں۔''

، فات سے چالیس دن پہلے کھانا ترک کر دیا۔ صرف افطاری کے وقت چند لقمے یا گھونٹ لیتے تھے۔ تمام اٹا شخر ماء میں تقسیم کرادیا۔ حتی کہ غلہ کا ایک دانہ بھی ندر ہنے دیا۔ خانقاہ کے حصر ات سے فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالی کے سپر دکرتا ہوں۔ وہ بہت اچھی کفالت فرمانے والے

ہیں۔ سہیں اتنا ضرور ملے گا کہ جس سے خانقاہ شریف کی رونق برقر ارر ہے۔ ایک بارعلاؤالدین خلجی نے پانچ سواشر فیاں بھیجیں۔ اس وقت ایک قلندر بیشا تھا اس نے عرض کیا کہ نصف میری۔ آپ نے تھیلی پکڑادی کہ نصف نہیں پوری تہاری۔ لے جا وسب کی سب۔

علا وَالدين خلجي کي وفات کے بعداس کا ولي عبد خصر خان تخت سے محروم کر دیا گیا۔ دوسرے بیٹے قطب الدین نے قبضہ کرلیا اور بڑے بھائی خصر خان کو پہلے اندھا کیا۔ پھر خصر خان اور شادي خان دونوں اپنے سکے بھائیوں کوقطب الدین نے قل کرادیا۔

پھر قطب الدین ظیمی کے دماغ میں بیسودا سایا کددہلی کے سب علماء ومشائخ میری مجلس میں حاضر کیوں نہیں ہوتے۔ان کی دعوت کی۔ گر حضرت نظام الدین ہیں ہے۔ نہ جانا تھا، نہ گئے۔ قطب الدین نہیں کو عداوت ہوگئی۔اس نے تاریخ بتائی کہ فلاں تاریخ کو حضرت نظام الدین ہیں میں میں ۔ورنہ ٹھیک نہ ہوگا۔ خدام کو پریشانی ہوئی۔ آ ب سے بہ منت کہا الدین ہیں میں ایک دنیاوی بادشاہ کی خاطر اپنے بزرگوں کے دستور کو نہیں کہ آب چلے چلیں۔فر مایا کہ میں ایک دنیاوی بادشاہ کی خاطر اپنے بزرگوں کے دستور کو نہیں بدلتا۔ سخت بے چلین ہوئی۔ پوری خانقاہ کے متوسلین پریشان گر حضرت خواجہ نظام الدین ہیں ہوئی۔ برات کوفاری کا شعر پڑھ رہے تھے۔جس کا مفہوم ہیکہ 'اے لومڑی توا پنی جگہ کیوں نہ بیٹھی رہی۔ شیر سے پنجہ کیا اور سز اپائی۔'

صبح کی نے عرض کیا کہ آئ بادشاہ دہلی واپس آ رہا ہے۔ آپ کی بلی ہمی ہے۔ آپ

نے وہی شعر پڑھا۔ استے میں شوراٹھا کہ سلطان مارا گیا۔ اس کے غلام خسرو نے بہا نہ سے مروا

دیا۔ ای خسروکو پھرملتان کے حکر ان نے بھی مروا دیا۔ اب خسرو کے بعد غیاث الدین تخلق حکر ان

بنااس نے تمام مشائخ کو اکٹھا کر کے حضرت نظام الاولیاء بھیل سے مناظرہ کے لئے لایا۔ آپ

نظام الاولیاء بھیلہ کو فرمایا کہ میرے آئے سے پہلے آپ وہلی سے چلے جا کیں۔ قاصد نے حضرت نظام الاولیاء بھیلہ کے اگر بیا آپ دہلی است جلے جا کیں۔ قاصد نے حضرت نظام الاولیاء بھیلہ سے آکر پیغام عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بادشاہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ دہلی سے باہر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ: ''ہنوز و تی ووراست۔'' سلطان غیاث کے بیٹے الح خان نے شہر سے باہر کئری کے مکان میں باپ کی دعوت کی۔ رش بڑھا مکان گرا، بادشاہ غیاث وب کروہیں مرگیا اور'' ہنوز و تی دوراست۔'' کی ضرب المثل نے شہرت عام حاصل کی۔ وب کروہیں مرگیا اور'' ہنوز و تی دوراست'' کی ضرب المثل نے شہرت عام حاصل کی۔

ملتانی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کے پانچ سوخلفاء نے تبلیغ اسلام کے لئے ہند، عرب، چین، سیرات ودکن میں جاکر کام کیا۔ ہمایوں نے آپ کی خانقاہ کے قریب مقبرہ ہنوایا۔ شاہجہان کی عالمہ فاضلہ عابدہ صاحبز ادی جہاں آ راء بیگم آپ کے قدموں میں دفن ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کیسید کے قریب ای خانقاہ کے احاطہ میں حضرت امیر خسرو کیسید مدفون ہیں۔ ان کے مزار مبارک پر بھی حاضری ہوئی۔

ابوالحن امير خسر ودہلوی ہينة کے مختصر حالات

مش الدین انتش میسید کا عبد حکومت ۲۰۲ ه ۱۳۲۲ ه ب-اس زماند میل سلخ ک امراء سے ایک خاندان امیرسیف الدین محود دریائے گنگا کے کنارے ضلع رید موضع بٹیالی (مومن آباد) من آكر آباد موا على الدين محودكواية مشیروں میں شامل کیا۔ دہلی کے نواب ممادالملک نے اپنی دختر سے ان کا عقد کرویا۔ جس سے ١٥٣ ه مطابق ١٣٥٥ ويس ابوالحن پيدا موئے -جوآ مے چل كر" امير خسرو" كہلائے -اصل نام يرشاعرانة خلص حيعا كميا \_ كہتے ہيں كہ جناب اميرسيف الدين محموداينے بيٹے ابوالحن يعنی خسر و كو پیدائش کے بعد کیڑے میں لپیٹ کرایک مجذوب کے پاس لے محتے۔مجذوب نے نوزائیدہ پرنظر وال كركها كه يقوف كة فآب ادر هرن مين كمال حاصل كرے كا ادر شهرت بائے كا۔ امير خسرو نے آٹھ سال کی عمر تک اپنے والداور بھائیوں سے گھر پرتعلیم حاصل کی۔ آٹھ سال کے تقیق والد گرامی کا سایہ سرے اٹھ گیا کہ وہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ نانا نواب عماد الملک نے آپ کو ا بني تربيت من ليليا فقه وحديث اورد ميرعلوم كاتعليم دلوائي نوعري مي اليتهي خاص فاضل اور علامہ بن گئے ۔ابشعر کہنے گئے ۔ کہتے ہیں کہ پہلا فاری میں شعراتم آٹھ سال والد کی وفات پر کہا تھا۔امیر خسروایے بڑے ہمائی اعزالدین علی شاہ اور مشس الدین خوارزی کواپنا کلام دکھلاتے تھے۔مؤخرالذکر بادشاہ ناصرالدین محمود کے دربار میں فاصل یکانہ شارہوتے تھے۔امیرخسرونے ا بی مثنوی ''بشت بہشت''اور دیوان عزت الکمال میں اپنے اساتذہ کی خوب تعریف کی ہے۔ حضرت نظام الاولياء بيييه كاامير خسروية تعلق خاطر

بیز ماند حفرت خواجد نظام الاولیاء نظام الدین دالوی میسیه کا تھا۔ امیر خسروآپ سے بیعت ہوئے اور حضرت نظام الاولیاء کی نظر کرم کے امیر بن مجتے ۔ امیر خسر وکا خاندان بلخ ترکستان

وغیرہ سے تعلق رکھتا تھا۔اس لئے حصرت خواجہ نظام الاولیاء، حصرت امیر خسرو کو'' ترک'' سے خطاب فر مایا کرتے۔مثلاً ایک دن فرمایا کہ لوگوں کے بے بہتکم رش سے گھبرا جاتا ہوں ۔حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی گھبراجا تاہوں۔ گر'' ترک''تم سے نہیں گھبرا تا۔

حضرت نظام الاولیاء، حضرت امیر ضروکی گرانی بھی فرماتے۔ایک بار پوچھا کہ ''ترک!عبادت میں لذت بھی آتی ہے یا نہ؟''تو امیر ضرو نے عرض کیا کہ صبح کی تنہائی میں گریہ کی کیفیت طاری ہور ہی ہے۔فر مایا اللہ کاشکر کرو۔ایک بارامیر ضرونے تصیدہ لکھ کر حضرت نظام الاولیاء کو سنایا۔ آپ بہت خوش ہوئے۔امیر ضرونے عرض کی کہ حضرت دعاء فرماویں کہ کلام شیریں ہوجائے۔حضرت نے فرمایا کہ میری چار پائی کے پنچے سے شکر لے کر کھا لو۔انہوں نے شیریں ہو جائے۔حضرت بی ٹی شروع ہوگئ۔

ایک دفعہ حضرت خواجہ نظام الاولیاء نے فرمایا کہ ترک میں نے خواب دیکھا کہ حضرت بہاءالدین ذکریا ملتانی بہتیا کے صاحبزاد سے حضرت صدرالدین بہتیا تشریف لائے ۔ تصوف پر بیان شروع تو ترک تم آ گئے۔ استے میں اذان ہوگئی اور میں بیدار ہوگیا۔ امیر ضرو کا بادشاہ علا وَالدین خلجی کے دربار میں آ نا جانا تھا۔ علا وَالدین خلجی شرف الدین بوعلی قلندر بہتیا پائی پی کو ہدی تھی کہ دربار میں آ نا جانا تھا۔ علا وَالدین خلجی شرف الدین بوعلی قلندر بہتا پائی پی کو ہدی تھی تو انہوں نے امیر ضرو بہتا کہ کو واسطہ بنایا۔ یہ حضرت بوعلی قلندر بہتا ہے ہاں مسئے تو اپنی غزل سنائی۔ قلندر خوش ہوئے۔ امیر ضرو بہتا نے واسطہ بنایا۔ یہ حضرت بوعلی قلندر بہتا ہے ہاں مسئے تو اپنی غزل سنائی۔ قلندر خوش ہوئے۔ امیر ضرو بہتا ہے اور ناہ کی اور لے کر اور اور ناہوں۔ ورنہ کوئی اور لے کر تا ہوں۔ ورنہ کوئی اور لے کر تا تو بھی تھول نہ کرتا ہوں۔ ورنہ کوئی اور لے کر تا تو بھی تھول نہ کرتا ہوں۔ ورنہ کوئی اور لے کر تا تو بھی تھول نہ کرتا ہوں۔ ورنہ کوئی اور لے کر تا تو بھی تھول کرتا ہوں۔ ورنہ کوئی اور لے کر تا تو بھی تھول نہ کرتا ہوں۔

ایک سیلانی فقیر حضرت نظام الاولیاء کے پاس آ کررہا۔ تین دن تک کہیں سے حضرت نظام الاولیاء نے پاس کوئی ہدید نہ آیا۔ بیسیلانی فقیر جانے گئے قو حضرت نظام الاولیاء نے فرمایا کہ میرے جوتے لے جاؤ۔ اس نے نہایت بشاشت سے بید ہدی قبول کرلیا۔ آئیس دنوں امیر خسرو ملتان کے حکمر ان محمد سلطان خان کی ملاقات کے بعدوہ کی جارہ سے تھے تو راستہ میں سیلانی فقیر سے ملاقات ہوئی۔ معلوم ہوا کہ حضرت نظام الاولیاء نے اسے تعلین دیتے۔ محمد سلطان حکمر ان ملتان کی طرف سے امیر خسر وکو پانچ لاکھ تکے ملے تھے۔ وہ تمام وے کرسیلانی فقیر سے وہ تعلین لے لئے اور مربر رکھ کر حضرت نظام الاولیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو حضرت نظام الاولیاء نے فرمایا

"رَك، ارزان خريدى" كه يهست مين خريد لئے حسن عشق، شاعرى اور موسيقى بيآگ بيں۔ جس ميں جان وايمان بھى جل جاتے ہيں۔ اگران پرتصوف كارنگ چڑھ جائے تو پھرسونا بھى بن سكتا ہے۔ غالب مرحوم نے كياخوب كہا۔

ہر بوالہوں نے حسن برتی شعار کی اب آبردئے شیوہ اہل نظر گئی امیرخس نے فیاٹ الدین بلبن جوہ بلی کے سلطان المیرخس نے فیاٹ الدین بلبن جوہ بلی کے سلطان خال نے ۔ امیرخسرواب حضرت نظام نے ۔ امیرخسرواب حضرت نظام الاولیاء کے فیض صحبت سے با کمال شاعراور فاضل اجل شار ہوتے تے ۔ چنانچہ امیرخسرون الاولیاء کے فیض صحبت سے با کمال شاعراور کی ۔ امیرخس بھی ساتھ تھے۔ امیرخسرو بھیلہ اور حضرت سعدی شیرازی بھید کا عہدایک ہے ۔ ایران وو بلی کی طرح اس زمانہ میں ملتان بھی عقل دوائش، علم وفضل کا گہوارہ تھا۔ ملتان کا حکمران کو حکمران کو امیرخسروکا کلام عقیدت مند تھا۔ حضرت سعدی اب ضعیف ہو بی تھے۔ ملتان کے حکمران نے امیرخسروکا کلام حضرت سعدی بید کو جموایا تو آپ نے بہت ستائش کی ۔ اس سے سلطان احمد خال حاکم ملتان کے دل میں امیرخسروکا مقام اور بڑھ گیا۔

شاہزادہ حاکم ملتان مجرسلطان خان کے ہاں امیر خسر واور امیر حسن کو ابھی ملازمت اختیار کئے پانچ سال گزرے ہوں گے کہ ۱۸۳ ھیں تیمور چنگیز خوانی نے راوی عبور کر کے لا ہور میں سیاہ گری کی شہزادہ مجرسلطان ملتان سے لا ہور کے لئے عازم ہوئے۔ پانچ سوسیاہی ہمراہ سے ۔ باق فوج پیچھے تھی۔ ظہری نماز کے لئے رکو تیمور چنگیز خوانی کی دو ہزار فوج نے جو کمین گاہ میں خفیہ موجود تھی جملہ کر دیا۔ اچا تک صور تحال سے محرسلطان خان لڑائی کے دوران مارا گیا۔ امیر خسروسمیت بہت سے فوجی وہمراہی گرفار کر کے تیمور چنگیزی ان کو بیدل بلخ لے گئے۔ دوسال بعدر ہا ہوئے۔ بلخ سے دہلی آئے تو سلطان غیاث الدین بلبن کو اس کے بینے حکمران ملتان مجمد سلطان خان کی شہادت ، فوج کی اسیری کامر شیہ سایا تو بلبن اتنارو یا کہ بخار ہوگیا اور مرشیہ سننے کے سلطان خان کی شہادت ، فوج کی اسیری کامر شیہ سایا تو بلبن اتنارو یا کہ بخار ہوگیا اور مرشیہ سننے کے شیرے دن بعد اس صدمہ اور بخار سے فوت ہوگیا۔ کہتے ہیں کہ مدتوں سیمرشیہ دہل کے گئی کو چہ شیں لوگ د ہراتے سے تو دہلی کے درود یوار پرگریہ کی کیفیت نظر آتی تھی۔

سلطان علاؤالدین فلجی حضرت خواجہ نظام الاولیاء بہید سے ملنا چاہتے تھے۔گر اجازت نہای تھی۔سلطان فلجی نے امیر خسروے کہا کہ حضرت خواجہ کو بتائے بغیر کل مجھے لے چلو۔ جب سامنے ہو محتے تو ملاقات ہوہی جائے گی۔ لیکن راز رکھنا پہلے میری حاضری کا نہ بتانا۔ ورنہ حضرت نظام الا ولیاء کمیں گرونے کہ جس سے خیر اسر خسرو نے حامی بھر لی۔ لیکن رات حضرت خواجہ نظام اولیاء کوعرض کر دیا کمیل سلطان علاؤالدین خلجی طفے آنا چاہتے ہیں۔ حضرت نظام الا ولیاء یہ سنتے ہیں اپنے شخ حضرت فریدالدین ہے۔ تنج شکر کے ہاں پاک بین چلے گئے ۔ سلطان کو پہتہ چلا کہ حضرت خواجہ ہے۔ وہلی سے باہر چلے محلے تو امیر خسر و کو بلایا کہ آپ نے میرا راز بتا دیا۔ اس لئے حضرت خواجہ ہے۔ چلے محلے تو امیر خسر و نے کیا حکیمانہ جواب دیا کہ: '' حضرت سلطان اگر حضرت خواجہ نظام الدین ہیں ہے کو نہ بتاتا تو میر ہے ایمان کو خطرہ تھا۔ بتا دیتا تو آپ کی ناراضگی سے جان کو خطرہ تھا۔ میں نے جان کا خطرہ تھا۔ اللہ میں ہے۔ ان کا خطرہ مول لے کرایمان کو بچائیا ہے۔'' بادشاہ امیر خسر و کی اس صد تی مقالی سے بہت مسر ور ہوا۔ اللہ تعالی نے ہوں امیر خسر و بھیلے کا ایمان و جان دونوں بچا دیے۔ مقالی سے بہت مسر ور ہوا۔ اللہ تعالی نے ہوں امیر خسر و بھیلے کا ایمان و جان دونوں بچا دیے۔

امیر خسرو بزگال کی طرف کئے ہوئے تھے۔ اس دوران دہلی میں حضرت نظام الاولیاء بہید کا دصال ہوگیا۔امیر خسر وکو پتہ چلاتو روتے پٹیے دہلی آئے۔جو پچھ تھا فقراء، غرباء میں تقسیم کر دیا۔سیاہ ماتمی لباس پہن لیا اور دنیا سے فراق شخ میں تعلق منقطع کرلیا۔ جی کہ ارشوال میں کو دصال کے چھ ماہ بعدا میر خسر و میں ہے بھی ان کے قدموں میں بہن گئے گئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت نظام الاولیاء فرماتے تھے کہ: '' ترک! تمہاری زندگی ہاری زندگی سے وابستہ ہے۔'امیر خسر و جواب میں فرماتے تھے۔

نکل جائے دم ترے قدموں کے پنچ یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔'' یہ بھی سا ہے کہ حضرت نظام الاولیاء فرماتے سے کہ'' خسرو میرا رازدان ہے۔'' آج مرشد کامل کے پہلو میں حضرت امیر خسرو بہت بھی یہیں آ رام فرما ہیں۔ یہاں پر حاضری دی۔ ایصال ثواب سے فارغ ہوئے۔ ابھی ہا ہر نہ نگلنے پائے سے کہ فقیر کو وضو کا تقاضا ہوا۔ اس بہانے خانقاہ کے دیگر ماحول کو بھی سرسری و کھے لیا۔ کہاں کہاں کس کے قدم گئے۔ وہاں ہم بھی دیوانہ وار ہوآئے۔ حضرت نظام الدین نظام الاولیاء محبوب اللی و جناب حضرت امیر خسرو تبلیغی مرکز

اب حفرت خواجہ نظام الدین میں ہے کے مزار مبارک سے چلے تو قریب میں تبلیغی جماعت کا مرکز ہے۔ بہاں پر تبلیغی مرکز میں ظہری نمازا پی علیحدہ جماعت کے ساتھ پڑھی۔خوب

وسنے وعریض مرکز ہے۔ کی منزلہ محارت ہوگی۔ جماعتوں کا آنا جانار ہتا ہے۔ ساتی کا میخانہ جاری ہے۔ مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ نماز کے بعد کی دوست نے بتایا کہ یہ آپ کے پہلو میں جو جمرہ ہو الیاس بیسیہ بانی جماعت کے والد گرامی، مولانا محمہ الیاس بیسیہ بانی جماعت کے والد گرامی، مولانا محمہ الیاس بیسیہ، حضرت مولانا محمہ یوسف بیسیہ امیر طانی تبلیغی کا ندھلوی بیسیہ، حضرت مولانا محمہ یوسف بیسیہ امیر طانی تبلیغی معامت، حضرت مولانا انعام الحن بیسیہ، حضرت مولانا اظہار الحن بیسیہ کے مزارات ہیں۔ کمرہ مقال تھا اور چالی بردار تبلیغ پر گئے ہوئے تھے۔ لب دریا پہنچ کر مزارات کی زیارت سے پیاسے مقال تھا اور چالی بردار تبلیغ پر گئے ہوئے تھے۔ لب دریا پہنچ کی کرمزارات کی زیارت سے پیاسے دے جمرہ کی کوئر کی کے باہردعا کی سعادت تو حاصل ہونی گئی۔

مولا نامحداساعيل صاحب كاندهلوى بسيد محضرحالات

حصرت خواجہ نظام الاولیاء کے مرقد مبارک کے قریب چونسٹھ تھے کے نام پر ایک عمارت ہے۔ اس عمارت کو چونسٹھ تھے ہیں کہ اس کے چونسٹھ بلر ہیں جن پر یہ عمارت کو ری ہے۔ اس کئے اسے چونسٹھ تھم ہے گہتے ہیں۔ اس عمارت کے مرخ چھا تک پر ایک عمارت میں ایک بزرگ مولانا محمد الیاس بانی تبلیغی بردگ مولانا محمد الیاس بانی تبلیغی بحاعت کے والدگرامی اور حضرت مولانا محمد زکر یا کا ندھلوی پھینے کے واوامحرم الیاس بانی تبلیغی بحاعت کے والدگرامی اور حضرت مولانا محمد زکر یا کا ندھلوی پھینے کے واوامحرم مصال نامحمد الیاس بانی بھی ہوئے۔ ان کے وصال کے بعد کا ندھلہ میں حضرت مولانا محمد کیا کہ ندھلوی پھینے کے خاندان میں عقد خانی مولانا محمد کیا کہ ندھلوی پھینے کے خاندان میں عقد خانی مولانا محمد کا ندھلہ میں حضرت مولانا محمد کی کا ندھلوی پھینے (والد مولانا محمد زکر یا کا ندھلوی) مولانا محمد الیاس کا ندھلوی پہینے بانی تبلیغی جماعت پیدا ہوئے۔ مولانا محمد اساعیل پہینے اب کا ندھلہ اور پھر وہلی میں قیام پذیر ہوگئے۔

یادرہے مفتی اللی بخش صاحب بہید، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بہید کے شاگرد تھے۔مفتی اللی بخش بہید کے حقیقی بھینے مولانا مظفر حسین کا ندھلوی بہید تھے۔ان کی نوائی مولانا محمد اساعیل صاحب بہید کے عقد میں آئیں اوران سے مولانا محمد بحمدالیاں کا ندھلوی بہید کے عقد میں آئیں اوران سے مولانا محمد محمدالیاں کا ندھلوی بہید بھی مرزا اللی بخش تھے۔مولانا محمد اساعیل کا ندھلوی بہید ان کے بچول کو پڑھاتے تھے۔مرخ بھا فک کے اوپر مکان میں رہتے اساعیل کا ندھلوی بہید ان کے بچول کو پڑھاتے تھے۔مرخ بھا فلہ کے اوپر مکان میں رہتے تھے۔قریب میں چھوٹی کی مجدمتی ۔جس کے سامنے بہا درشاہ ظفر کے سمری مرزا اللی بخش کی نشست گاہ تھی اس لئے اس مجد کو بگلہ دائی مجد کہتے تھے۔آپ نے اس مجد میں پڑھنا پڑھانا

شروع کیا۔ مولانا محمد اساعیل میرید ستجاب الدعوات بزرگ ہے۔ آپ ہمدونت ذکروعبادت میں منہمک رہے سے خدمت خلق آپ کا خاص اخمیازی وصف تھا۔ دو پہر کوغریب تھے مائدہ مسافروں کو ڈول سے تازہ پانی نکال کر پلاتے تھے۔ مزدور مسافر کا بو جھا تارکر نیچر کھتے پھر تازہ پانی کو کی سے ڈول سے ذریعہ نکال کر بلاتے تھے۔ مزدور مسافر کا بو جھا تارکر نیچر کھتے پھر تازہ اللہ تعالیٰ کو کو سے ڈول سے ذریعہ نکال کراس کو بلاتے اور پھر دور کھت نفل شکرانہ اوا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو نے جھے اپنی مخلوق کی خدمت کی تو فیق کی۔ میں اس قابل نہ تھا۔ حضرت نظام الاولیاء کے مزار مبارک پر اجتماع ہوتا یا دیکو کی جوم ہوتا تو پانی اور لوٹوں کا بہت اہتمام کرتے۔ مخلوق خدا کی خدمت ان کا خاص ذوق تھا۔ اس ذکر دعبادت اور خدمت خلق سے آپ کو مرتبہ احسان حاصل تھا۔ مولانا محمد اساعیل میں ہے نے ایک بار حضرت گئوئی میں ہے سے عرض کیا کہ جھے طریق تصوف میں جوڑا جائے۔ حضرت گئوئی میں ہے نے فرمایا کہ جو خص قرآن مجمد پڑھا ہوا ہو اسے فررانی قاعدہ پڑھے کی ضرورت نہیں۔ آپ مرتبہ احسان پر پہلے سے فائز بیں اور بہی تصوف کا مقصد ہے۔ مولانا محمد اساعیل صاحب میں ہوتا قرآن مجمید کھی دلداوہ تھے۔

ایک بارمسجد سے نکلے کہ کوئی مسلمان مل جائے۔ اسے ساتھ ملا کر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ لیس۔ چند آ دی ملے۔ پوچھا کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مزدوری کے لئے۔ فربایا مزدوری تہمیں یہاں مل جائے تو پھر؟ دہ فک گئے۔ آپ نے ان کوکلہ شریف، نماز یا دکرائی۔ مسائل بتائے اور نمازی بنایا۔ وہ کچ نمازی ہوگئے تو مزدوری بھی کرتے اور نماز میں ناغہ بھی نہ ہوتا۔ یومیہ مزدوری وینا اور ان کو پڑھنے اور سیھنے میں مصروف رکھنا مولا ناکا کمال تھا۔ یہ بنگلہ مجد جواب بلی جماعت کا عالمی مرکز ہے اس کی یہاں سے ابتداء ہوئی۔ پھر بھی نمازی مزدوریا ان کی موات سے اس کی یہاں سے ابتداء ہوئی۔ پھر بھی نمازی مزدوریا ان کی موات سے بانی تبلیغ مولا نامجہ الیاس کا ندھلوی پہلے کے دالدگرای مولا نامجہ اساعیل صاحب بھی کا رابطہ ہوا۔ کرشوال ۱۳۵ اھر مطابق ۲۷ رفردری ۱۸۹۸ء کومولا نامجہ اساعیل میسینہ نے وفات کا رابطہ ہوا۔ کرشوال ۱۳۵ ھرمولا نامجہ کی کا ندھلوی پہلے نے نماز پڑھائی۔ بجوم اتنا تھا کہ باربار لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی ایک صاحب کشف بزرگ پر منکشف ہوا کہ مولا نامجہ اساعیل پہلے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ ایک صاحب کشف بزرگ پر منکشف ہوا کہ مولا نامجہ اساعیل پہلے فرماتے ہیں: ''میری جلدی تدفین کرد۔ ہیں درگ پر منکشف ہوا کہ مولا نامجہ اساعیل پہلے فرماتے ہیں: ''میری جلدی تدفین کرد۔ ہیں درگ کرد۔ 'وہ یہاں جمرہ میں مدفون ہیں جو تبلیغی مرکز کی دورت کی میں مدفون ہیں جو تبلیغی مرکز کی دورت کی اورت میں مدفون ہیں جو تبلیغی مرکز کی حدید میں مدفون ہیں جو تبلیغی مرکز کی عارت میں آگیا۔ ہیں۔ یہاں بھی ایصال قواب دوعا کی سعادت نصیب ہوئی۔

## مولا نامحمرالیاس کا ندهلوی پیدبانی تبلیغی جماعت

مولا نامحمراساعیل صاحب کا ندهلوی میرید کے سب سے چھوٹے بیٹے مولا نامحمرالیاس
کا ندهلوی میرید سے جو ۱۳۰۴ ہیں پیدا ہوئے۔ نصیال کا ندهلہ اور والدگرامی کے ہاں نظام الدین
میں تعلیم حاصل کی۔ پھر والد صاحب کی اجازت سے اپنے بوے بھائی مولا نامحمر یکیٰ
کا ندهلوی میرید کے ساتھ گنگوہ چلے گئے۔ مولا نامحمرالیاس میرید جب گنگوہ آئے تو دس بارہ سال
کے تھے۔ حضرت گنگوہی میرید کے وصال تک دس سال آپ یہاں رہے۔ حضرت گنگوہی میرید کے وصال کے تھے۔

حضرت كنگوى ميسية چھوٹے بچوں اور طالب علموں کو بیعت ندکرتے تھے۔لیکن مولا نا محدیکی مصله کے کہنے برمولا نامحدالیاس مسله کوطلب علمی کے زماند میں مرید کرلیا۔اس سےمولانا محمدالياس صاحب بهتلة كوحفزت كنكوبي بهتلة سےالياقلبي تعلق ہوا كه بسااوقات بيٹھے ياليٹے اٹھ کر حضرت گنگوہی می<sub>شان</sub>ے کے حجرہ کے دروازہ پر کھڑے ہوکر صرف زیارت کر کے واپس آ جاتے تھے۔ایک دفعہ مولانا محمد الیاس ہیلیہ نے اپنے بڑے بھائی مولانا کیجیا پہیلیہ سے کہا کہ میں مطالعہ حضرت کے کمرہ میں بیٹھ کر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اجازت لے کر دیں۔مولانا بیجیٰ نے حضرت گنگوہی ہے مولاناالیاس کی اس خواہش کا اظہار کیا تو حضرت کنگوہی میسید نے فر مایا کہ الیاس میسید کے پاس بیٹھنے سے میرمی خلوت میں فرق نہ آئے گا۔ وہ یہاں حجرہ میں مطالعہ کرلیا کرے۔ایک بارحصرت مولا نامحمرالیاس ہیں نے حضرت گنگوہی ہیں سے عرض کیا کہ ذکر کے دوران سخت بوجھ یر تا ہے۔مولا نا ابوالحسن علی ندوی میں نے نکھا ہے کہ بیاستے ہی '' حضرت گنگوہی میں تھر ا گئے'' اور فرمایا که یبی بات مولانا محمدقاسم نا نوتوی سید نے حضرت حاجی امدادالله مهاجر کی مسید سے فرمائی تقی تو حضرت حاجی صاحب نے فر مایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم سے کام لے گا۔فقیر راقم عرض گزار ہے کہ حضرت حاجی صاحب بهیده اورحضرت کنگوبی بهیده شخ اورمستر شد دونوں کی بات سو فیصد پوری نکلی كه حضرت نا نوتو مى بيهيد سے الله تعالى نے وارالعلوم و يو بند كے قيام كا كام ليا اور حضرت مولا نامحمه الیاس میلید سے اللہ تعالی نے تبلیغی جماعت کے قائم کرنے کا کام لیا۔ آج وونوں اواروں کا ..... ايك ادارة تعليم كادوسر أتعلم كا ..... يورى دنيايس ان كافيض جارى بـــ فالحمدلله! ان دونوں اداروں کی زیارت کا فقیر نے شرف حاصل کیا۔حضرت منگوہی پہلید کی

وفات پرمولانا محمدالیاں میں نے فرمایا کہ زندگی میں دوغم پیش آئے۔ جوتمام غموں سے بڑھ کر

ہوئے۔ایک والدمرحوم کی وفات، دوسرےمولا نا گنگوہی بہیلنے کی وفات۔ بعد میں فرماتے تھے كه حضرت! سارى زندگى كارونا حضرت كنگوى بيهايد كى وفات پررو كئے تھے۔١٣٢٧ هيس آپ نے حصرت شیخ الہند میں ہے ہاں دارالعلوم دیو بند میں بخاری شریف وتر مذی شریف پڑھی۔ پھر كى سال بعدايي برادراكبرمولانا محديكي صاحب ميد سي ماد مين دوباره دوره حديث شریف کی کتب پڑھیں۔ حضرت شیخ البند رسلیہ اینے شاگرد مولانا محمد الیاس میرید میں تعلیمی انہاک، دینی اقدار کے احیاءاورسنت کی تروت کی جولگن تھی اے دیکھتے تو فرماتے تھے کہ یہ مجمہ الیاس بہتا حضرات صحابہ کرامؓ کے دینی جذبہ کے علمبر دار ہیں۔حضرت مولانا محمدالیاس بہتا نے مظاہر علوم میں اینے گرای قدر برادر مولانا محمہ بجیٰ کاندھلوی کے علاوہ مولانا خلیل احمہ سہار نپوری میلیا ہے بھی کسب فیض کیا۔

حضرت گنگوہی ہیں کے وصال کے بعد حضرت شیخ الہند میں سے بیعت جہاد بھی کی اور سلوك كاتعلق قائم كرنے كى درخواست كى \_حضرت شيخ الهند بريية كےمشوره پرسلوك كاتعلق حضرت مولا ناخلیل احدسہار نیوری میں سے قائم کیا۔ ارا کو بر ۱۹۱۲ء کومولا نامحد الیاس کا ندهلوی میں کا نکاح حقیقی ماموں جناب مولانا رؤف الحن کی صاحبزادی ہے ہوا۔حضرت مولانا خلیل احمد سہار نپوری میں مولانا شاہ عبدالرجم رائے بوری میں اور حضرت حکیم الامت فیخ تھانوی میں مجلس نکاح میں موجود تھے متمبر ١٩١٥ء میں پہلے ج کے لئے جازمقدس تشریف لے گئے۔

مولا ناالياس بييه ميوات ميس بطور مدرس

مولانا محمہ البیاس کا ندھلوی کے والدگرا ی مولانا محمہ اساعیل میسید کے وصال کے بعد آپ کے جانشین بڑے صاحبزادے مولا نامحہ میں ہے جوحفرت کنگوہی میں کے شاگرد تھے۔ جو والدگرامی کی معجد اور مدرسہ کے منتظم تھے۔میوات کے بچوں کوآپ نے پڑھانا شروع کیا۔ بیہ عرصہ تک یہاں خدمات سرانجام دیتے رہے۔ان کاوصال ۸رفر دری ۱۹۱۸ء کو ہوا تواب مولا نامحمہ اساعیل صاحب کے چھوٹے صاحبزادے راقم کے معدوح مولانا محدالیاس صاحب میلید کا نظام الدين ميں رہنا طے پايا۔اپنے والدمولا نامحمد اساعيل بينية ،اپنے براورمولا نامحمد بينية صاحب كے جانشین کے طور پر نظام الدین میں قیام کرناشروع فرمایا۔

اس زمانه میں بگله کی مختصر معبد چندمکا نات، قریب میں حضرت خواجه نظام الاولیاء کی خانقاه اس کی بھی اس زماند میں مختصر آبادی اور بیستی نظام الدین دہلی سے گئی میل دور تھی ۔قرب وجوار میں جگل مولا نامحمدالیاس مجھ یہاں تشریف لائے تو طلبہ کی تعداد ستر، استی ہے بھی اوپر چل گئی۔ بید در آپ کے بجام ہ کا دور ہے۔ فاقوں پرگزارہ ہوا۔ بسا اوقات خودرو پودوں کے پتوں سے پیٹ بھرلیا کرتے تھے۔ اس زمانہ میں آپ پر خلوت شینی کا بھی غلبہ ہوا۔ اسباق سے فارغ ہوتے تو ہمایوں کے مقبرہ کی دوسر سے سائیڈ پر ایک ویران مجد میں چلے جاتے۔ بھی مرزا مظہر جان جانال مجھ کے جاتے۔ بھی مرزا مظہر جان جانال مجھ کے خومر شد جناب سید نور محمد بدایونی مجھ ہے کہ مقبرہ پر چلے جاتے تھے۔ مولا نامحمد اساعیل صاحب مجلئے نے میوات میں بلیغ کے کام کا آغاز کیا۔ مولا نامحمد مجھ آپ کے صاحبزادہ نے اس شع کو روش رکھا۔ اب مولا نامحمد الیاس کا ندھلوی مجھ ہے اس مسند پر نظام الدین تشریف لائے تو اس کام کو وسعت دی۔ میوات کے آپ نے کئی دورے کئے۔ بیان کرتے ۔ لوگوں سے طلاقا تیں ہوتیں۔ قرآنی مکا تب قائم کرتے۔ مساجد ہواتے۔ پہلے سے تی مساجد کو آباد کرنے کا شوق دلاتے مختصر وقت میں ایک سوسے زائد مکا تب قرآنی کھل گئے۔ ان مدارس و مکا تب کو افراجات، اسا تذہ کی تخوا ہیں سب کا حضرت مولا نامحمد الیاس مجھ ہے نیال رکھتے۔ نظم بناتے اور سر سب کو حقر آپ سب کا حضرت مولا نامحمد الیاس مجھ ہے خیال رکھتے۔ نظم بناتے اور سب کھم آب کے قرابی سب کا حضرت مولا نامحمد الیاس مجھ ہے خیال رکھتے۔ نظم بناتے اور سب کھم آب کے قرابی سب کھم آب کے در بعد سے پور امونا تھا۔

اب ان مکاتب سے وابسۃ افراد، بچوں کے والدین، ان کے خاندانوں کے سرکردہ حضرات سے رابطہ رکھا۔ آنہیں دین تعلیم کے حصول کے لئے مزید متوجہ کیا اور پھر حضرت مولانا خلیل احمد سہار نبوری بھیا۔ کارٹیج الاقل ۱۳۳۳ھ میں میوات کا تبلیغی سفر کرایا۔ ان تمام حضرات جن میں میں میں میں میں میں میں میں کو میں میں میں میں میں میں میں کو میں میں کو میں میں میں کو میں میں کو میں میں کو میں میں میں کو میں کی میں کو میں

دوسرا بڑا کام آپ نے بید کیا کہ میواتی قوم کی باہمی رنجشوں کوخم کرانے کے لئے ۲۰ رریج الثانی ۱۳۵۳ دمطابق ۲ راگست ۱۹۳۳ء کو قصب نو حضلع گڑگاؤں میں پنچائیت بلائی۔اس میں باہمی رنجشوں کے علاوہ رسوم شرکیہ سے اجتناب ، کلمہ، نماز کا اہتمام عقائد کے تحفظ کا وعدہ ہوا اوران تمام امور پرمشتمل تحریر مرتب ہوکرایک سوسر برآ وردہ چو ہدری صاحبان کے دستخط ہوئے۔

آپ نے دوسراج ۱۹۲۱ء میں کیا۔ ج کے بعد مدین طیب میں تشریف لائے تو مزید قیام کے لئے طبیعت میں بے چنی پیدا ہوئی۔ حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نپوری میں نے آپ کے ہمراہیوں سے فرمایا کہ یا تو تم بھی اپنا قیام مدینہ بردھالویا مولانا محمد الیاس میں کہ کو یہاں چھوڑ کران کے بغیر واپس چلے جاؤ۔ چنا نچے تمام ہمراہی قیام کے بردھانے پر شفق ہوگئے۔ حضرت مولانا سیدمحمد شاہد سہار نپوری وامت برکاتہم نے اپنی تصنیف ''حضرت مولانا محمد انعام الحن

کاندهلوی پینیه "کی پہلی جلد کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ اس سفر میں مولانا محمہ الیاس صاحب بینیه کو تخضرت الیائی کا خواب میں زیارت ہوئی اور بتلایا گیا کہ ہم تم سے کام لیں گے۔"اس بشارت پر قلب میں مزید بے چینی بڑھ کی کہ ضعیف ونا تواں سے کیا کام لیا جائے گا؟ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمہ مدنی بہتیہ کے براورا کبرمولانا سید احمہ صاحب بہتیہ سے خواب اورا پی پریشانی کا ذکر کیا۔انہوں نے تسلی دی کہ خواب میں بیتو نہیں کہا گیا کہ "تم کام کرو گئا میکہ بیکہا گیا کہ "ہم تم سے کام لیں گے"آپ کیوں فکر کرتے رہتے ہیں۔کام لینے والے خود کام لین گے۔ کام لین گا جتماع کام لین میں بیٹو کولی ہوگئی۔ کہا تہا تھی اجتماع

میوات پی مکاتب کا اجراء، بدارس کا قیام، مساجد کا قیام اور آبادی کا جال بچهایا جاچکا۔ حضرت مولا ناخیل احمد سہار نیوری پہلے کا دورہ میوات بھی ہوا۔ تو اب مولا ناخیر الیاس کا ندھلوی پہلے تیلئے کے کام کے جزم کے درجہ پر فائز ہو پچے تھے۔ چنانچہ ' پہلا تبلیٹی اجماع'' ۱۹۳۰ پر پل ۱۹۳۰ کو سہار نیور پس طے کیا۔ پانچ، چو دن مسلسل مشور دوں کے بعد تبلیغ کے اصول مبلغین کے اوصاف، امیر جماعت اور گشت وغیرہ طے کئے۔ اس اجماع پس خصوصیت سے مظاہر علوم سہار نیور کے اسا تذہ کو تبلیغ کے کام کے لئے بارش کا پہلا قطرہ بننے کی دعوت دی گئی۔ چنانچہ ۱۸۸ راپر بل ۱۹۳۹ء کومظاہر العلوم کا سالا ندا جلاس ختم ہوا۔ ۱۹۲۹ راپر بل کو اکا ہر مدرسین کو جمع کر حولانا محمد الیاس پیھیئے نے ضرورت تبلیغ پرمبسوط تقریر فرمائی۔ اس دوز افتتاح ہوکر کام کا آغاز ہوگیا۔ چنانچہ سہار نیور کے تحلہ نیا بائس میں مغرب کی نماز مولانا محمد الیاس کا ندھلوی پہلے، مولانا محمد اللہ پیسیا۔ مولانا محمد اللہ بھی جا محمد مقاہر العلوم، مولانا عبد الرض کا مل پوری پہلے، مولانا محمد اللہ پوری پہلے، مولانا محمد اللہ پوری پہلے، مولانا محمد اللہ کورکریا قد وی گئگوہی پہلے، مولانا اسعد اللہ پھیلے، مولانا عبد الشکور پہلے کا ندھلوی پہلے، مولانا محمد مقاہر انجوری پہلے نے بہاں اس محلہ لئلہ بھیلے، مولانا عبد الشکور ہوئے کا درکہ کے کا دسکہ بال محمد مقاہر انجوری پہلے نہ بی جماعت میں نگانا۔ رب کریم کی رحمت کو متوجہ کیا۔ اسے بورے حضرات اکا برعلاء کرام کا پہلی تبلینی جماعت میں نگانا۔ رب کریم کی رحمت کو متوجہ کے ادسکہ بنا۔

نماز مغرب کے بعد مبلغین محلوں کے لئے تجویز ہوئے۔ ملا احمد جان، حبیب احمد ، حاجی نور، حافظ محمد اساعیل، حافظ محمد این صاحب نے نام کھوائے کہ وہ نمازوں کے لئے لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ جامع مسجد کمیر

میں اگلے دن،مسجد تیلیاں،محکّم شخریاں،محکّہ بنجاراں میں تو خودمولا نامحمدالیاس بھی نے پھر پھر کر علماء کے ہمراہ تبلیغ کے بود سےکولگایا۔

پہلے جہاع میں جو تبلیغ کے پندرہ اصول مقررہوئے۔ انہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمہ زکریا پہلے جہاع میں جو تبلیغ کے پندرہ اصول مقررہوئے۔ انہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمہ الیاس پہلے نے ۱۹۳۳ء میں بھی جج کیا۔ اس سفر سے واپسی پر آپ نے شلسل کے ساتھ جماعتوں کو مختلف علاقوں میں بھیجنا شروع کیا۔ اب سہار نپور میں کام کے آغاز کے بعد باہر جو جماعتیں بھیجی گئیں۔ پہلی جماعت کا ندھلہ میں حافظ محمہ واؤد کا ندھلہ میں حافظ محمہ واؤد کا ندھلہ میں حافظ محمہ واؤد کیا۔ اس موقع پر بی اہل میوات کے لئے '' بیخ کوس' پروگرام بنایا۔ ہروہ خف حا حب بہلیغ کے کام سے جڑے وہ کم از کم اپنے علاقہ کے بی کوس کے ایریا میں تبلیغ کا کام کرے۔ گشت کریں ۔ لوگوں کو ایریا میں تبلیغ کا کام کرے۔ گشت کریں ۔ لوگوں کو ایک جا کیا۔ کریں ۔ لوگوں کیا۔ خوروں میں ان کو کلم ، نمازیا و کرائی جا کمیں ۔ نماز، وضو کے لئے ضروری مسائل سکھلائے جا کیں ۔ 1912ء میں آپ نے آخری جج کیا۔

غرض سفر وحضر میں حضرت مولا نامجم الیاس پہلے کو تبلیغ کے کام کی فکر رہتی تھی۔ آپ

نے چھوٹے بڑے کئی اجتماع اس عرصہ میں کر ڈالے۔ تبلیغ کے لئے جماعتوں کو نکالنا گشت کے وغیرہ کے معمولات صبح وشام محلہ محلہ مجد محبر ، قریہ شہر شہر ، عالم عالم ، جومحنت اس وقت نظر آرہی ہے یہا کیلیغ حضرت مولا نامجم الیاس کا ندھلوی پہلے کا اطلاص ہے۔ جس نے پوری دنیا کو تبلیغ کے کام کے لئے کھڑا کر دیا۔ آپ کے دعا کو حضرت کنگوی پہلے ، حضرت شخ الہند پہلے ، حضرت مولا نامجم سہار نپوری پہلے اور حضرت رائے پوری پہلے تھے اور آپ کے مثیر کار آپ کے جشیجا حضرت مولا نامجم زکر یا کا ندھلوی پہلے اور دوسرے مثیر کارشاہ عبدالقا در رائے پوری پہلے تھے۔ حضرت مولا نامجم زکر یا کا ندھلوی پہلے نے اپنے کے میدان میں علمی خزاندلاکر'' نصائل اعمال'' کے نام پر چہار دانگ عالم بیں عام کر دیا۔ آج ہرست جو بہار یں نظر آتی ہیں یہ مارے حضرت الحد دب العزت کی عمیدالیاس کا ندھلوی پہلے کو افیاس ہے۔ مولا نامجم زکر یا صاحب پہلے کو عنایات بے پایاں کا ندھلوی پہلے کا فیض ہے۔ مولا نامجم الیاس کا ندھلوی پہلے پر اللہ رہ العزت کی عنایات بے پایاں کا ندھلوی پہلے کا فیض ہے۔ مولا نامجم الیاس کا ندھلوی پہلے پر اللہ رہ العزت کی عنایات بے پایاں کا ندھلوی پہلے کی میوا اس میں مولا نامجم زکر یا صاحب پہلے کو تھیں ہوں کہ قال قال دوگا وال میں جانا ہوا۔

"ان دونوں بھر میں تمام لوگ دیو بندیت کے نہایت مخالف اور نہایت برے خیالات ہم سے لئے ہوئے ملے الیکن ان سفروں میں غیبی، از لی، سرمدی، قدی، مداور برکت

دشگیری ایی شامل حال ہوئی ہے کہ جس سے جیرت اور عجب کیفیت رہتی ہے۔خدا کی عجیب قدرت ہے کہ حق ہیں۔ بیلوگ دونوں قدرت ہے کہ حق تعالی شانہ قلوب کو نرم ہونے کی عجیب تا شیر پیدا فرماتے ہیں۔ بیلوگ دونوں جانے سے پہلےستانے اور پرخاش پرشتعل تھے۔لیکن پینچنے پرسب لوگ بیعت ہو گئے اور مقاصد میں کوشش کرنے کے لئے تیار''
میں کوشش کرنے کے لئے تیار''

حفرت بہتی تبلیغ کے کام کے لئے اہل مدارس کو متوجہ کرنے کے اقدامات کرتے درسہ امینی تشریف لیے وارالعلوم دیو بند حفرت مدنی بہتیہ اور قاری محمد طیب بُرہ بینہ کو خطوط اور وفو و کے ذریع متوجہ فرمایا۔ ندوۃ العلماء مظام علوم سے تو حضرت مولانا علی میاں بُرہ بینہ اور حضرت شخ الحدیث بہتیہ آپ کے ہمراہ رہے۔ ۲۹ رمارچ ۱۹۳۳ء کونظام الدین میں مشورہ ہوا۔ حضرت شاہ عبدالقاور رائے پوری، مولانا محمد زکریا کا ندھلوی، مولانا عبداللطیف، قاری سعید مظام علوم ، مولانا قاری محمد منا ہرعلوم ، مولانا قاری محمد طیب ، مولانا اعز ازعلی دیو بند ، مولانا مفتی کفایت الله مدرسه امینیہ ، مولانا محمد شفیع مدرسہ عبدالرب دیلی ، مولانا سجا وصاحب جمع ہوئے۔ اس اجلاس میں طے ہوا کہ دارالعلوم دیو بند اور مظام علوم سے دس ، دس طلباء اور دودواسا تذہ کی جماعتیں نکالی جا کیں۔

حدیث شریف والے سال ۱۹۴۱ء ہم نظام الدین میں حضرت مولانا محمد الیاس بُراید میں دورہ حدیث شریف والے سال ۱۹۴۱ء ہم نظام الدین میں حضرت مولانا محمد الیاس بُراید بانی تبلغ سے طفے کے لئے گئے تو آپ نے فرمایا کے علماء تبلغ کے اس کام میں جڑیں۔ ورنہ مُوام کے جڑنے اور علماء کے نہ جڑنے نے مولانا محمد الیاس بیسید کی مسامی سے برابر تبلغ کے میدان میں نظر آتے ہیں۔ ۲۱ برد جسب ۱۳۲۱ ہو مولانا محمد الیاس بیسید کی مسامی سے برابر تبلغ کے میدان میں نظر آتے ہیں۔ ۲۱ برد جسب ۱۳۲۱ ہو مطابق ۱۳ ارجولائی ۱۹۲۲ وصال سے قبل آپ بُراید نے وصال فرمایا۔ وصال سے قبل آپ بُراید نے وصال فرمایا۔ وصال سے قبل آپ کے ایشین کے طور پر آپ کے صاحبز ادہ مولانا محمد یوسف کا ندھلوی بُراید کا فیصلہ ہوگیا تھا۔ بہت بڑا اجتماع ہوگیا۔ مولانا محمد یوسف بُراید کا بیان جاری رہا۔ مولانا ظفر احمد عثانی بہتید، مولانا مفتی کا بیان جاری رہا۔ مولانا ظفر احمد عثانی بہتید، مولانا مفتی کا بیت اللہ بہتید نے بھی لوگوں کو صبری تلقین فرمائی۔

ظر کے بعد نماز جنازہ حضرت شیخ الحدیث مولا نامحدز کریا بھتائے نے پڑھائی۔والدمولا نامحد اساعیل بہتیاء بھائی مولا نامحد بہتیاء کے پہلو میں اس جمرہ میں مدفون ہوئے۔ جہال وفات کے سترسال بعد (۱۹۲۳ء تا ۲۰۱۲ء) فقیرنے کھڑے ہوکرایصال تُواب کی سعادت حاصل کی۔

## مولا نامحمہ یوسف کا ندھلوی ہیں کے مخضرحالات

مولانا محمہ یوسف کا ندھلوی بہتے، یہ حضرت مولانا محمہ الیاس کا ندھلوی بہتے کے صاحبزادہ اور آپ کے جائیں ہیں۔ تبلیقی جماعت کے دوسرے سربراہ یعنی حضرت جی بہتے ہائی ہیں۔ مولانا محمہ یوسف کی پیدائش ۲۵ رجمادی الاوّل ۱۳۳۵ھ مطابق ۲۰ رہارچ ۱۹۱۵ء کو کا ندھلہ میں ہوئی۔ عرکے دسویں سال حافظ قر آن بن گئے تھے۔ یہ حفظ قر آن انہوں نے والد اور والدہ کے پاس کیا۔ ابتدائی عربی کتب والد صاحب سے پڑھیں۔ مشق اور تجوید قاری معین الدین آروی بہتے سے حاصل کی۔ حضرت مولانا محمہ الیاس بہتے اده ۱۹۱ ھیں جج پرتشریف لے گئے تو مولانا محمد یوسف بہتے کو سہار نپورمظا برعلوم میں بھتے ویا تھا۔ یہاں آپ نے ہدایہ اولین ، میذی، مولانا محمد بی اور مگر کتب مولانا محمد بی اور مطابر خوب سے بڑھیں۔ مکلو قاشریف اور دیگر کتب اس کیا۔ الله عالی سے بڑھیں۔ مکلو قاشریف اور دیگر کتب اس کے سال اپنے والد صاحب مولانا عبد الشکورچ کھوی سے پڑھیں۔ مکلو قاشریف اور دیگر کتب اس کے سال اپنے والد صاحب مولانا عبد الشکورچ کھوی سے پڑھیں۔ مکلو قاشریف اور دیگر کتب اس کے سال اپنے والد صاحب مولانا عبد الشکورچ کھوی سے پڑھیں۔ مکلو قاشریف اور دیگر کتب اس کے سال اپنے والد صاحب سے پڑھیتے رہے۔ جنوری ۱۹۳۱ء سے مدرسہ مظا برعلوم میں دورہ صدیث شریف کے لئے واخل سے داخل

بخاری جلد اوّل اور ابوداؤد حضرت شخ الحدیث صاحب بیسید سے، بخاری جلد دوم مولا نا عبدالطیف بیسید، مسلم ونسائی مولا نا منظور احمد خان بیسید، ترندی طحاوی حضرت عبدالرحمٰن کامل پوری بیسید سے پڑھیں۔حضرت مولا نا انعام الحن صاحب بیسید بھی آپ کے ہمدرس تھے۔ مولا نا محمد الیاس صاحب بیسید کے بیار ہونے پر اختقام سال سے قبل دہ فی آ می نے ندکورہ کتب کا بیسید، نیز ابن ماجہ، نسائی، طحادی، معانی آ ٹار اور مشدرک حاکم بھی مولا نا محمد الیاس بیسید اپنے والد گرامی سے پڑھیں۔حضرت شخ الحدیث مولا نا محمد الیاس بیسید کی بیٹی سے مولا نا محمد کرامی سے پڑھیں۔حضرت شخ الحدیث مولا نا محمد زکریا صاحب بیسید کی بیٹی سے مولا نا محمد کرامی سے پڑھیں۔حضرت شخ الحدیث مولا نا محمد الاسلام حضرت مدنی بیسید نے پڑھایا۔ سرجون ۲۹۳۱ء کو رضتی ہوئی۔ اس اہلیہ سے مولا نا محمد ہارون بیسید بیدا ہوئے۔شادی کے تیرہ سال بعد ۱۹۳۵ء کو رضتی ہوئی۔ اس اہلیہ سے مولا نا محمد ہارون بیسید بیدا ہوئے۔شادی کے تیرہ سال بعد ۱۹۳۵ء کو دعشرت مدنی بیسید نے پڑھایا۔

مولا تامحد بوسف میسد این والدگرای مولا تامحد الیاس میسد سے بمثورہ و بحکم حضرت فی الحدیث میسد بیست ہوئے۔ پھر خلافت کی۔ جانشین بے۔مولا نامحد بوسف میسد صاحب کی بہلی تقریر تصب نوح، دوسری تقریر موضوع کنسالی میں تبلیغ کے بانی اور این والدگرای کی موجودگی

میں ہو کیں۔ جنوری ۱۹۲۳ء میں میوات میں ایک چلہ بھی لگایا۔ اس کے بعد مئی میں کراچی اور سندھ میں مولانا محمد بوسف میریا نے چلہ لگایا۔ مولانا محمد الیاس صاحب میریا ہے گی زندگی کے آخری دنوں میں مولانا عبد القاور رائے پوری میریا ہمولانا ظفر احمد تھا توی میریا ہما فظافر الدین میریا ہمولانا الوالحن علی ندوی میریا ہمولانا محمد منظور نعمانی میریا ہوا ورحضرت شیخ الحدیث میریا ہمورہ سے مولانا محمد بوسف صاحب میریا ہو گامیر ثانی اور مولانا محمد الیاس میریا ہو کا امیر ثانی اور مولانا محمد الیاس میریا ہو کیا ہے۔ تعلیم شانی میں معاصت کے امیر ثانی

مولانا محمد الیاس بھیل کے وصال کے بعد حضرت کینے الحدیث بھیل نے مولانا محمد الیاس سید کا عمامه مولانا محد بوسف صاحب سید کے سر پر باند حااور برابر میں بیٹ کرلوگول کو بیعت کرائی اور پھرمولا نامحہ یوسف بہیدہ کابیان کرایا۔ جہاں ہزاروں کا اجماع جنازہ کے لئے سرایا انتظار تھا۔ چنانچہ بعد میں مرکز سے تمام جماعتوں کو خط کے ذریعہ امیر ٹانی مقرر ہوجانے کی اطلاع کی گئی۔ حفرت فيخ الحديث صاحب ويديد فرسر برسى كاحق اواكرويا حضرت مولانا سيدحسين احمہ مدنی ہیںیہ، حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری ہیںیہ بھی برابر متوجہ رہے۔حضرت شیخ الحديث مييد كاچار يانچ ماه تومسلسل قيام ربا\_ پهر برماه ميں ايك سفر نظام الدين كا بوتا ر با اور جعرات کے تمام اہم اجماعوں میں بھی حضرت شیخ الحدیث پیلید لازمی شرکت فرماتے۔ایک دفعہ مولانا شاہ عبدالقادر رائے بوری اور حضرت یفنج الحدیث کی موجود کی میں مولانا محمد الیاس نے اپنا خواب سنایا کہ: ''میں نے ویکھا کہ میں آ کے چل رہا ہوں۔ شیخ الحدیث میرے میچھے اور شیخ الحديث كے پیچيے مولا ناظيل احدسہار نيوري علي آرب ہيں۔اس كى تعبيروي تو حضرت رائے یوری نے فرمایا کہاس کی تعبیر تو حضرت شیخ الحدیث دیں گے۔حضرت شیخ الحدیث ے فرمایا کہ يبلا جزاتو خواب كاواضح بے كەيس آپ كے نقش قدم پر چلنے كى كوشش كرر ماموں \_ محر كمل چل نہيں ا سكنا\_البنة خواب كادوسرا جز سمجيفيس آر ماتو حضرت مولانا محمدالياس نے فرمايا كداس خواب كى تعبير یہ ہے کہ آپ میری پشت بنائی کررہے ہیں۔ آپ ندہوں تو معاصرین مجھے دبالیں اور آپ کی پشت پنائی خطرت سہار نیوری مید فرماتے رہے ہیں۔انبی کی وجدسے سیسب حضرات آپ سے

تو شیخ الحدیث بہید کی تبلیغ کے حضرات کی یہ پشت بناہی حضرت مولانا محمد بوسف صاحب بہید کے زماندا مارت میں خوب عروج پر نظر آتی ہے۔مولانا محمد بوسف صاحب بہید کے دورامارت میں پہلا اجماع ۱۳ اراگست ۱۹۳۴ء کومیوات کے قصبہ نوح میں ہوا۔ مولانا محمہ یوسف صاحب میں یہ نے حضرت شیخ الحدیث بہتے اور حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری بہتے سے ۱۱ تا۹؛ راکتوبر ۱۹۳۵ء کے ایام نظام الدین مرکز میں قیام کے لئے مقرر کرائے اور تبلیغ کے تمام پرانے حضرات کوخصوصیت سے طلب کر کے کام کو بڑھانے کا فکر ہوتا رہا۔

میوات کے شورش زدہ علاقہ میں سات افراد کی جماعت بھیجی ۔ گویا آگ اورخون کے سمندر میں ان کو بھیجا۔ پناہ گزیں مراکز میں مسلمانوں کی مدد کے لئے جماعتیں بھیجی گئیں ۔ آج ہند میں اسلام کا جتنا نام وکام ہے وہ دینی مدارس، علماء کرام اور تبلیغی جماعت کے صدقہ میں ہے۔ پاکستان کی کل آبادی سے ہند میں زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے اور یہ سب ان حضرات کی جدوجہد کا ثمرہ وصدقہ ہے۔ تجازمقدس میں مولانا علی میاں بھیلئے کے ذریعے تبلیغ کے کام کا آغاز مولانا علی میاں بھیلئے کے ذریعے تبلیغ کے کام کا آغاز مولانا محمد پوسف بھیلئے کے دور میں ہوا۔

بيرون ممالك مين تبليغ كاكام

مولانا محمد یوسف صاحب مید کے عہدا مارت میں پیدل تبلیغی جماعتیں جج کو بیجیخے کانظم طے ہوا کہ یدا پنے اپنے روٹ کے مطابق سال بحر جاتے اور آتے ، تبلیغ کرتے ہوئے جا کیں۔ تبلیغ کرتے ہوئے آ کیں۔اس طرح ایک تو تبلیغ کا دائرہ وسیع ہوگا۔ دوسرا یہ کہ خیرالقرون کے مسلمان جو پیدل جج کوجاتے تھے، وہ سنت تازہ ہوگی۔اکابر کے مشورہ کے بعداس پر ۱۹۴۷ء کے آخریا ۱۹۳۸ء کے اواکل میں عمل شروع ہوگیا۔ چنانچہ پیدل حج کی تبلیغ جماعتوں کے ذرایعہ پہلے سال امران ، افغانستان ، بحرین ، قطر ، کویت ، یمن ، شام ، بیت المقدس ، بر ما ، افریقہ تک تبلیغ کا کام مھیل گیا۔

حفرت بی نانی مولا ناجمہ یوسف صاحب بہتے نی نی نج اور دعرے کئے مولا نا اللہ یوسف میں جا در آپ کو حفرت شاہ عبدالقا در رائے جمہ یوسف بہتے مظاہر علوم کی شور کی جگہ رکن بھی بنے اور آپ کو حفرت شاہ عبدالقا در رائے پوری بہتے کے وصال کے بعدان کی جگہ رکن شور کی بنایا گیا۔ مولا نامجمہ یوسف بہت نے آٹھوال اور اپنی ذیم گی کا آخری سفر پاکستان کا کیا۔ ۱۲ ارفر وری ۱۹۲۵ء بی آپ بھی مولا نامجم عمر پاکن پوری اور مولا نا انعام الحن بہتے صاحب کے تشریف لائے۔ پہلے آپ ڈھا کہ گئے ۔ یہال سالا نداجتا عیں ایک لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی ۔ ڈیڑھ سوجماعتیں ، سہ چلہ اور چلہ کی کملیں۔ آپ ڈھا کہ سے کراچی تشریف لائے۔ کراچی ، ملتان ، ٹل ، کوہا ہے ، کنگن پور، لکھیں۔ آپ ڈھا کہ سے کراچی تشریف لائے۔ کراچی ، ملتان ، ٹل ، کوہا ہے ، کنگن پور، راد لینڈی میں بڑے برے ابتا کا ۱۳۲۳ رمارچ ۱۹۲۵ء میں رائے ونڈ کی میالا نداجتا عیں شرکت فرمائی ۔ آخری جعہ گوجرانو الہ پڑھا۔ جمعہ سے قبل و بعد بیان بھی ہوا۔ ۱۳۰۰ مارچ کے مراز بیل تک پھر رائے ونڈ قیام رہا۔ اس دوران بڑے دردائگیئر اور گلر سے بھر پور بیا نات فرمائے۔

زندگی کی آخری تقریرا در سفرآخرت

اپنی حیات کی آخری تقریر کیم را پریل ۱۹۲۵ء پروزجعرات کوشب جمعه غرب کے بعد بلال پارک لا ہور میں فرمائی ۔ مولا تا انعام الحن کا خطوی میں ہے ، مولا تا مفتی زین العابدین میں ہے جو آپ کے عاشق صادق تھے۔ (مفتی صاحب کے چارصاجر ادے ہیں۔ چاروں کا نام ہوسف، یوسف اوّل، بوسف ثانی، ٹالث اور رائع رکھا) مولا تا انعام الحن اور مفتی صاحب فرمایا: میرا کامختم ہو چلا میر ہے معدہ سے سانس کی نالی میں پچھ ہے۔ پانی پیتا ہوں تو آرام رہتا ہے۔ ورنہ ورد ہوتا ہے۔ مولا تا انعام سے بیمی فرمایا: بھائی ہماری منزل پوری ہوگئی۔ انہوں نے عرض کیا حصرت ابھی تو امریکہ، روس، چین میں کام کا آغاز کرنا ہے۔ اس پر فرمایا: پالیسی بن چکی، کام کا آغاز کرنا ہے۔ اس پر فرمایا: پالیسی بن چکی، کام کا آغاز ہو چکا۔ اب تو آگے چلا تا ہے۔ کام کرنے والے چلاتے رہیں گے۔ رات گزاری، پھروہ کی اس کی تکلیف۔ انتقال سے تھوڑی دیر قبل فرمایا کہ میری کتاب حیات الصحابہ پر جورقم لگ چکی اس کی زکو ۃ دے وینا اور کہا سنا بھی معاف کرنا۔ مولا نا انعام آئین سے فرمایا کہ مجھے نماز پڑھا دو۔ لیکن زکو ۃ دے وینا اور کہا سنا بھی معاف کرنا۔ مولا نا انعام آئین سے فرمایا کہ مجھے نماز پڑھا دو۔ لیکن

حضرت مولا ناانعام الحن بييد كيمخضرحالات

حضرت بی مولا نامحد یوسف نہ مید صاحب کے بعد مولا ناانعام الحسن بہید ما حب بلی جماعت کے تیسر سے امیر قرار پائے مولا نااکرام الحسن کا ندھلوی نہید ،مولا نامحد الیاس بہید کے حقیق بھانے اور حضرت شیخ الحدیث مولا نامحد زکر بیا نہید کے بھو بھازاد بھائی تھے۔ان کے بیٹے کا نام مولا ناانعام الحسن کا ندھلوی نہید ہے۔مولا ناانعام الحسن نہید ۸ رجمادی الاول ۱۳۳۳ ھ مطابق ۲۰ رفر دری ۱۹۱۸ء کو کا ندھلہ اپنے آبائی وطن بہیرا ہوئے۔ اپنی عمر کے دسویں سال قرآن مجید کے حافظ بن مجید کے مافظ بن مجید کے حافظ بن مجید کے حافظ بن محید کے دسویں سال قرآن محید کے حافظ بن محید کیا کہ کا محید کیا کہ کا محید کیا کہ کا محید کے حافظ بن محی

والدصاحب کی ترغیب و حکمت سے نوعمری میں نماز کی پختہ عادت ہوگی تھی۔ ابتدائی فاری سے گلتان بوستان تک اپنے تانا حکیم عبدالحمید بہید سے پڑھیں۔ فاری نصاب کی پخیل فاری سے گلتان بوستان تک اپنے تانا حکیم عبدالحمید بہید سے پڑھیں۔ فاری نصاب الدین دہلی کے بعد ۱۱ داگست ۱۹۳۰ء کو حضرت مولا تا محمد الیاس کا ندھلوی بہید اپنے ہمراہ نظام الدین دہلی کے میں اسال تھی۔ آپ کو مولا تا محمد الیاس بہید نے پڑھانا شروع کیا۔ صرف وخو کا آغاز ہوا۔ میزان الصرف چو دنوں میں یاد کر کے سنادی۔ مولا تا محمد بہید امیر تانی تبلیغ اور مولا تا انعام الحن بہید قریباً ہمدرس رہے۔ فروری سے مطابر علوم میں واخلہ لیا۔ اسکالے سال پھر نظام الدین فروری سے مطابر علوم میں واخلہ لیا۔ اسکالے سال پھر نظام الدین مطابر علوم شروع کیا۔ ختم سے بچھ بہلے پھر نظام الدین سے۔ مطابر علوم شروع کیا۔ ختم سے بچھ بہلے پھر نظام الدین سے۔ حدیث شریف کی کتب کی تکیل مظاہر علوم شروع کیا۔ ختم سے بچھ بہلے پھر نظام الدین سے۔ حدیث شریف کی کتب کی تکیل

حضرت مولانا محمر الیاس صاحب به این سے کی۔ حضرت شیخ الحدیث نے شرکاء دورہ میں سب سے زیادہ نمبر لینے والوں کو بذل المجمود شرح الی دا در کا تعمل نسخه انعام میں دینے کا اعلان کیا۔ چار آ دمی اس کے مستحق قرار پائے۔ مولانا ابرار الحق بہینے ہردوئی، مولانا محمر یوسف کا ندھلوی بہینے ، مولانا انعام الحن کا ندھلوی بہینے ، مولانا منظور احمد بہاول پوری بہینے۔ (مؤخر الذكر بزرگ کے کہیں سے حالات مل جائیں تو بہت خوشی ہو)

بجو چند کتب کے باتی مولانا محمد بیسف صاحب بہتے اور مولانا انعام الحن صاحب بهيليه كاساتحدر بإرايك جكه فدكور ہے كەنصف رات ايك ساتقى مطالعه كرتے ،نصف حصه رات گزرنے بر جائے تیار کرتے۔ سوئے ہوئے ساتھی کو جگاتے انہیں جائے بلاتے اور خود چائے بی کرسوجاتے۔ابنصف رات کے بعد دوسرے ساتھی فجرے قبل تک مطالعہ کرتے اور نماز فجر سے قبل سونے والے ساتھی کو جگا دین سے اسکلے دن ترتیب بدل جاتی۔جو پہلے حصدرات جا کے تھے وہ آخری حصد رات پر چلے جاتے اور آخری حصد رات والے پہلے حصد رات پر آ جاتے ۔ان دونوں حضرات میں خوب محبت تھی ۔مولا ناانعام الحن پہیادیے ایک موقع برفر مایا کہ مولانا يوسف صاحب مسيدن وعلى سي مح أنا تفاتو مين سارى رات انظار من جاكمار با مولانا انعام الحن بہتا مطالعداور كمابول كى خريدارى كريس تھے مولا نا انعام صاحب بہتا ،مولانا پوسف صاحب بہیدنے طے کیا کہ تبلیغ میں جڑنے سے علمی ترتی رک جائے گی۔فراغت کے بعد يملي كچھ يزهاناشردع كريں تاكہ پختل موجائے۔ كھرتبليغ سے جزيں محداس پرمولانا محدالياس كاندهلوى بييد نة تحريفرمايا-"ميرى تحريك (تبليغ) علم كو ذراعيس بنيح، يدميرك لئ خسران عظیم ہے۔ میرا مطلب تبلیغ سے علم کی طرف ترتی کرنے والوں کوذرا بھی روکنایا نقصان بہنجاتانہیں بلکداس سے زیادہ تر تیات (علم میں) کی ضرورت ہے اور موجودہ جہال تک ترقی کر (سواخ مولا ناانعام لحن كاندهلوي ج اص ١٩٥) رے ہیں، بہت ناکافی ہے۔"

مولا نا ابوالحن علی ندوی پہید نے مولا نا انعام الحن پھید کے متعلق تحریر فر مایا: ''ان کی علمی نظر اچھی اور فنون درسید میں ملکہ را سخہ حاصل تھا۔ بعض علمی ماخذ اور شروح حدیث کی بعض تحقیقات ومعلومات کی نشائد ہی بھی ہوئی اور ان سے فائدہ بھی اٹھایا گیا۔''

"لامع الدرارى كى تعنيف كے زمانہ ميں حضرت فيخ الحديث يميد سے سہار نيور ملنے كے لئے مولانا انعام تشريف لائے تو حضرت فيخ صاحب يميد نے مولانا محمد عاقل يميد سے فرمايا

کہ جو جو اشکالات ہیں، مولا تا انعام ہین صاحب سے پوچھ لینا۔ مولا تا عاقل، مولا تا انعام صاحب کو حضرت الشیخ کے دارالتصنیف لے جانے لگاہ پوچھے پراشکالات پیش کرنے شروع کر دیے۔ چلتے مولا نا انعام ہیں نے نے سب اشکالات کا دفعیہ کردیا۔'

عالمی تبلیغی مرکز نظام الدین میں عربی مدرسہ کا شف العلوم کے نام سے قائم ہے۔ مولا تا عنعام الحن ہیں ہے کے زمانہ امارت میں اس کا اہتمام مولا نا انعام الحن ہیں ہے کہ ذمہ تھا۔ مولا نا انعام الحن ہیں ہے کے زمانہ امارت میں اس کا اہتمام مولا نا انعام الحن ہیں ہودی ہوئی سے مولا نا انعام الحن ہیں ہے کے ذمہ تھا۔ مولا نا انعام الحن ہیں ہے کہ اس بخاری شریف پر حاتے سے۔ مولا نا انعام ہوئی نے فرمایا کہ پانچ مرتبہ کا مل طور پر فتح الباری اور عمدۃ القاری کا اور دومرتبہ فادی عالمیری کا مطالعہ کیا ہے۔ ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ بخاری شریف کی ایک ایک روایت پر علی وجہ البھیرت نظر ہے اور بخاری شریف کی شروحات وغیرہ جتنی میں نے جمع کی ہیں، اتنی شاید دار العلوم دیو بنداور مظام علی وسعت اور پختی کی ہیں، اتنی شاید دار العلوم دیو بنداور مظام علوم کے کتب خانوں میں بھی نہ ہوں۔ بیان کی علی دسعت اور پختی کی درایا تھی ۔ آب مراجا کم کو سے۔ مشکلو ہ شریف ، مختور معانی ، ہداریہ الله دب المفرد، شرح جامی الیک درایا کی کتب خانوں میں بھی نہ ہوں۔ بیان کی علی دسعت اور پختی کی ہیں، اتنی کا در لیا تھی۔ آب مراجا کم کو سے۔ مشکلو ہ شریف ، مختور معانی ، ہداریہ اللہ دب المفرد، شرح جامی الیک

مولانا انعام الحن مين كا بيعت كاتعلق حضرت مولانا محد الياس كاندهلوى مين سے تھا۔ يہ 1920ء كى بات ہے۔ مولانا انعام صاحب كوبارہ بزاراتهم ذات كافر مايا جو پھرستر بزاريوميہ تك بھى بر حمايا۔ سات آ تھ كھنے معمولات پورے كرنے پر لگاتے ہے۔ پندرہ پارے يوميہ تلاوت كامعمول تھا۔ ہمارے خدوم حضرت مولانا ميال سرائ احمد صاحب دين پورى مدظلہ بھى ہر ووسرے دوختم كرتے ہيں۔ آئ كل صاحب فراش ہيں۔ اللہ تعالى ان كا سايہ صحت وسلامتى سے امت مسلمہ كے سرول پرتا دير قائم وسلامت ركھيں۔ آئين!

كتب بھى كاشف العلوم ميں آپ نے متعدد بار پڑھائيں۔حضرت شيخ الحديث ميدو كے صاحبز ادہ

حضرت مولا نامحر طلحه كاندهلوى نے بھى دورہ حديث شريف كاشف العلوم ميں كيا اور بخارى شريف

مولاناانعام الحن صاحب بيية سے برهي تقى۔

مولانا انعام صاحب بہت نے ایک رمضان میں اکسٹھ قرآن مجید کے تھے۔ لینی میں اکسٹھ قرآن مجید کے تھے۔ لینی ہور دختم سے بھی اوپر بنتے ہیں۔ مولانا انعام الحن صاحب بہت کو بیا عزاز حاصل تھا کہ متواتر پندرہ سال وہ حضرت بانی تبلیغی جماعت مولانا محمد الیاس بہت کی معیت وصحبت سے فیضیاب ہوئے۔ خطوط کے جوابات تو حضرت جی بہت نے مولانا انعام الحن بہت کے ذمدلگار کھے تھے۔ ایک موقع پرمولانا الیاس بہت صاحب نے یہ بھی فر مایا کہ حضرت حاجی المداواللہ صاحب بہت کے دیکھ تھے۔

لئے جیے مولانا محرقاسم نانوتوی سید اور مولانا رشید احد کنگونی سید تھای طرح میرے لئے بیست وانعام سید بین درگ کے آخری دن مولانا ایست میلید نے اپنی زندگی کے آخری دن مولانا افغام الحسن میلید کو این زندگی کے آخری دن مولانا افغام الحسن میلید کو خلافت سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔

کراپریل ۱۹۳۵ء کومولانا انعام آئسن پہینہ کا نکاح حضرت شخ الحدیث پہینہ کی محارت شخ الحدیث پہینہ کی صاحبزادی ہے ہوا۔ جوحضرت مدنی پہینہ نے پڑھایا۔ سرجون ۱۹۳۹ء کورضتی ہوئی۔ رخصتی کے موقع پر حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری پہینہ، مولانا عاشق اللی میرشی پہینہ اورمولانا محمد الیاس صاحب پہینہ بھی موجود تھے۔ مولانا بوسف صاحب پہینہ اورمولانا انعام آئسن صاحب پہینہ کا ایک بی ون نکاح مظامر علوم کے سالانہ جلسہ پر ہوا۔ دونوں مظاہر العلوم میں پڑھتے تھے تو محضرت شخ الحدیث پہینہ نے اپنے مکان پر ان دونوں کے علیمدہ علیمہ درہنے کے لئے ای رات مرحض کر مے تھی کو اپنی اپنی گھر مے توانی اپنی گھر مے توانی اپنی گھر مے توانی کو ہمراہ لے کر گئے۔

مولا نا انعام الحن مين صاحب كے بينے (۱) انوار الحن ، اارجولا كى ١٩٣٩ء كو بيدااور ١٩٢٩ جولائى ١٩٢٠ عولائى ١٩٢٠ عولائى ١٩٢٠ عولائى ١٩٢٠ عولائى ١٩٢٠ عولائى ١٩٢٠ عولائى ١٩٢٠ عولائا زبيرالحن ١٩٠٠ عولائا زبيرالحن ١٩٠٠ عولائا زبيرالحن ١٩٠٠ عولائا زبيرالحن ١٩٠٠ عولائا دبيرالحن ١٩٠٠ عولائا دبيرالحن مارچ ١٩٥٠ عولائل بعد تبلغ كے امير مقرد كرنے كى عبائے سركنى مجلس شور كى تى مولائا زبيرالحن بين ہيں اس كے دكن اعظم تنے مولائا انعام الحن بين ماحب بيار ہوئے تو علاج كي غرض سے آپ كا ندهلد آگئے - بيارى نے طول پاؤا - دوسال چار ماہ كا ندهلد زير علاج رب كي الائن مين موري الله ين ال

تبليغي جماعت كے تيسر سے امير

زندگی کے آخری سفر پر پاکستان میں ۱ راپر بل ۱۹۷۵ء کومولا نامحمہ بیست میسید کالا ہور میں وصال ہواتو مولا نا انعام الحسن میسید ہمراہ تھے۔مولا نامحمہ بیست صاحب میسید کی نظام اللہ ین یں تدفین کے بعد حضرت شخ الحدیث میں نے نے مشورہ سے مولا نا انعام الحن صاحب میں ہے کو تبلیقی جماعت کا تیسراامیر مقر دفر مایا۔ مولا نا محد عمر پالن پوری میں ہیں ہیں ان مرار ہے تھے ان کا بیان رکواکر مولا نا فخر الحن میں ہدرس دار العلوم دیو بند نے فیصلہ کا اعلان کیا کہ اب تبلیغ کے کام کے ذمہ دار مولا نا انعام الحن میں ہوں کے۔ اس اعلان کے متصل بعد مولا نا پالن پوری میں ہے نے تھکیل شروع کر دی اور کام جہال مولا نا پوسف صاحب میں ہے نے چھوڑا تھا دہاں سے اس کا آغاز کر دیا گیا۔ مسب پرانے حضرات نے اس فیصلہ پراطمینان کا اظہار کیا۔

مولانا ہارون میں جو جومولانا پوسف صاحب میں کے صاحبزادہ اورمولانا محرالیاس میں کے لیے تھے۔ دہ اس وقت زندہ تھے۔ اہل میوات کو ان سے جذباتی محبت ولگاؤ تھا۔ کر انعام الحسن میں کے سے کے امیر مقرر ہونے پرسب کواظمینان ہوگیا۔ مولانا ہارون میں نے نے بھی سعادت مندی اور وسعت قلبی سے اس فیصلہ کو قبول کیا۔ بعض لوگوں نے اس فیصلہ پر خطوط، وفود، اشتہارات کے فر لیجہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ مولانا ہارون میں ہے سے زیادتی ہوئی۔ کر مولانا ہارون میں ہے مورش خوالد میں میں ہوئی۔ کے فیصلہ ہوا، سوفیصد محمح ہے تو برائے نام پورش محمرت شیخ الحد یث میں کے فیصلہ پرڈٹے رہے کہ جو فیصلہ ہوا، سوفیصد محمح ہے تو برائے نام پورش بھی ٹی گئی۔

سراپریل کوامیر جماعت بننے کے بعد مولا ناہادون کھیا نے اعلان کر کے مولا ناانعام الحسن کھیا نے ایمر بننے کے بعد ہر جگہ خطوط الحسن کھیا کے ہاتھ پرتجد ید بیعت کرائی ۔ مولا ناانعام الحسن کھیا نے امیر بننے کے بعد ہر جگہ خطوط مجموائے کہ: ''حضرت جی مولا نا بوسف صاحب کھیا کی اصل تعزیت یہ ہے کہ بلیغ کے کام کے ساتھ بڑا جائے اور دوسروں کو جوڑا جائے ۔ نظام الدین تعزیت کے لئے آنے پر جورقم ووقت خرج کرنا ہے ۔ وہ رقم ووقت تبلیغ کے کام پرنگا کمیں اور اس کا ثواب مولا نا محمہ بوسف صاحب کھیا والیسال کریں۔'' چنانچ سیمنظوں جماعتیں اس نیت سے نظیں اور ایصال ثواب کے عنوان پر دوانہ ہو کئیں۔ ایسال کریں۔' چنانچ سیمنظوں کھیا کہ نے معرف کے بھی حضرت شختی کھیا نے خوب بیشت بنائی گی۔

نظام الدین میں قیام فرمایا۔مثورے دیئے۔مولانا انعام آلحن صاحب میں ہے۔ ہی مثورہ کے لئے سہار پُورتشریف لاتے۔ بھی اپ ساتھ نظام الدین میں حضرت شیخ میں ہو کے مثورہ کے لئے سہار پُورتشریف لاتے۔ بھی اپ سات آٹھ گھنٹہ بیان کر لیتے تھے۔ان کی زندگی میں مولانا انعام الحن بھیا نے بھی تقریر نہ کی۔البند مولانا یوسف صاحب بھیا ہے کہ تقریر کے دوران پشت کی جانب بیٹے کرمرا قب رہے تھے۔اس پرمولانا عمران خان ندوی نے خوب تیمرہ کیا کہ:

' دو تبلیغ کے بانی مولا تا الیاس بہید الکن (کنت والے) تھے۔ مولا نا انعام الحن بہید قلیل الکلام
بیں اور درمیان میں یوسف صاحب بہید ابوالکلام بیں۔' تی ہے ہر گلے رارنگ بوئے دیگر است!
مولا نا انعام صاحب بہید نے امیر بننے کے بعد تقاریر شروع کریں۔ پہلیختفر پھرتو دو،
دو گھنے کے بھی بیانات ہوئے۔ آخر عربی پھرعوارض کے باعث مختفر بیان فرماتے تھے۔ آپ کی امارت میں ۱۳ رمضان المبارک آئے۔ مترہ جی کئے۔ چھ عمرے کئے۔ رہے آپ کے تبلیغی اماری تو اس سوال کا جواب ہمارے ندوم حضرت مولا ناسید محمد شاہد سہار نپوری دامت بر کا تہم کی کتاب ' سواخ مولا نامجہ الیاس بہید کی جلد دوم ادر جلد سوم' بیں جو بڑار صفحات سے ذاکر صفحات کتاب ' سواخ مولا نامجہ الیاس بہید کی جلد دوم ادر جلد سوم' بیں۔ اس دفت دنیا کا شاید کوئی ملک ایسانہ ہوگا جہال تبلیغ کا کام نہ بور ہا ہو۔ یہ انہی حضرات کا اظام ہے کہ پوری دنیا اس تبلیغی عالمی نظام میں نسلک ہے۔ اس دفت ہر ملک کا اپنا اپنا سالا نہ اجتماع ہوتا ہے۔ جودین اسلام کی اشاعت کے میں نسلک ہے۔ اس دفت ہر ملک کا اپنا اپنا سالا نہ اجتماع ہوتا ہے۔ جودین اسلام کی اشاعت کے میں نسلک ہے۔ اس دفت ہر ملک کا اپنا اپنا سالا نہ اجتماع ہوتا ہے۔ جودین اسلام کی اشاعت کے میں نسلک جے۔ اس دفت ہر ملک کا اپنا اپنا سالانہ اجتماع ہوتا ہے۔ جودین اسلام کی اشاعت کے ایک اس جے۔ کا تھم رکھتا ہے۔

مولانا انعام الحن مين نيان اسفار كے لئے دن دات ايك كرويئ - اى طرح ك برطانيہ كا انعام الحن مين فقر نے بھى آپ سے ڈيوزېرى (برطانيہ) بمن خصوص ملاقات كاشرف حاصل كيا - 19 مين بہلى سالان ختم نبوت كا نفرنس تھى - حضرت مولانا انعام الحن بين برطانيہ كے سالان اجتماع كے لئے ڈيوزېرى تشريف لائے ہوئے تھے ۔ تو حضرت مولانا محد ضاء القاكى مرحوم كى معيت بين فقير نے بھى آپ كى زيارت كى ۔ اى طرح سالان امام الحن مين كے صاحبز اور حضرت مولانا زير الحن صاحب مين كى دائے ونڈ سالاند اجتماع كے موقع پر نيارت كى ۔ اس زيارت كى ۔ اس ذير الحن صاحب مولانا سيد محد شاہر سہار نيورى بينے جن كى تصنيف لطيف زيارت كى ۔ اس نيارت كى ۔ اس خور مولانا انعام الحن مينيہ "جو تمن جلدوں پر مشتمل ہے، سے اس حصہ مضمون كى جميل كى دامت بركاتهم كى قيادت وسيادت كے شرف مولانا صغيراحم صاحب لا مورى دامت بركاتهم كى قيادت وسيادت كے شرف سے بھى مشرف ہوا۔

اسینن، بر ما، بلجیم، ترکی، تنزانیه، جاپان، انڈونیشیا، ری یونین، سوڈان، شام، عراق، کویت، کینیا، کینیڈا، لبنان، انڈونیشیا، مراکش، موزمبیق، ماریشس کا ایک ایک دفعه سنر کیا۔ متحدہ عرب امارات، امریکہ، زامیا، ملائیشیا، ملاوی کے دو دومر تبه سنر ہوئے۔ تھائی لینڈ، سنگا پورکے تین تین بار سنر ہوئے ۔ فرانس کا چار مرتبہ، سری لنکا کا پانچ مرتبہ، برطانیہ کا چیومرتبہ، سعودی عرب کا تئیس مرتب، بنگلہ دلیش کا چوہیں مرتبہ اور پاکستان کا سینالیس مرتبہ سفر کیا۔ ان اسفار کی تفصیل دوسونے مولا ٹا انعام الحسن کا معلوی کی تیسری جلد' ہیں ہے۔ ۲ رجون ۱۹۹۵ء کو کیسر وہ ضلع مظفر گرکے اجتماع بیس آپ نے اپنی زمدگی کے آخری اجتماع کی آخری دعا کرائی۔ ۹ رجون ۱۹۹۵ء کو زمدگی کا آخری جعہ پڑھا۔ جعہ کے بعد قلب بیں دروشر دع ہوا۔ بہتال لے جایا گیا۔ راستہ بیس آپ کے صاحبز اوہ مولا نامحر صالح نے پوچھا: ابا کیسی طبیعت ہے؟ اس پر فرمایا: ''اللہ کاشکر ہے' آپ کے صاحبز اوہ مولا نامحر صالح نے پوچھا: ابا کیسی طبیعت ہے؟ اس پر فرمایا: ''اللہ کاشکر ہے' یہ آخری جملہ تھا جو آپ کی زبان سے لکلا۔ بہتال گئے لیکن وقت موجود آن پہنچا۔ مولا ناز بیر الحس بنازہ آپ کو نظام الدین لائے۔ اگلے روز ۱۰ ارجون ہما یوں کے مقبرہ کے قریب وسطح پارک ہیں جنازہ ہوا۔ مولا ناز بیر الحس نے نماز جنازہ پڑھائی۔ چار لاکھ سے زاکدا فرادشر یک جنازہ ہوئے۔ مولا نامحمد الیاس ، مولا نامحمد بوسف کے ساتھ چوتھی قبر مبارک آپ کی ہے۔ یہاں بھی فقیر نے دعا کی سعادت حاصل کی۔

حضرت مولا نامحمه بارون بيية كمخضرحالات زندكي

مولانا محمہ ہارون بہتے، مولانا محمہ بوسف کا عرصلوی بہتے امیر دوم تبلیقی جماعت کے صاحبزادہ ہیں۔ مولانا ہارون کی پیدائش ۸ رنوم ر ۱۹۳۹ء کوہوئی۔ مظاہرعلوم سے دورہ حدیث کیا۔ حضرت شخ الحدیث بہتے کے متاز تلافہ میں سے سے حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری بہتے ہے معتن تلافہ میں سے سے حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری بہتے ہیں بیعت ہوئے۔ خلافت حضرت شخ الحدیث صاحب بہتے نے مرحمت فرمائی اور خلافت بھی آ تخضرت شخ الحدیث مولانا مجد نہوی میں عنایت فرمائی۔ زبنوسیب! مولانا محمد زکریا صاحب بہتے کے بوتا ہیں۔ شخ الحدیث مولانا محمد الیاس صاحب بہتے کے بوتا ہیں۔ شخ الحدیث مولانا محمد زکریا کا عملوی بہتے کے باس مولانا محمد الیاس بہتے کا عمامہ تھا۔ دہ بھی مولانا محمد الیاس بہتے کا عمامہ تھا۔ دہ بھی مولانا محمد الیاس بہتے کا عمامہ تھا۔ وہ بھی مولانا محمد الیاس بہتے کا عمامہ تھا۔ وہ بھی مولانا محمد الیاس بہتے کا عمامہ تھا۔ وہ بھی مولانا ہوئے مولانا انعام الحد میں محمد بھی آ پ بھی مدون الحد میں آ ب بھی مدون الحد میں آ ب بھی مدون ہیں۔ آپ کی یادگار حضرت مولانا محمد صاحب جو ۱۰ امری ۱۹۲۵ء کو پیدا ہوئے مدرسہ کا شف العلوم مرکز د بلی سے فارغ اتھ سیل ہیں۔ تبلغ کے سربرآ وردہ حضرات میں سے ہیں۔

تبلینی مرکز میں نماز ظہر پڑھی۔ان مزارات کے باہر قبور مبارکہ کے مقفل حجرہ پر دعا سے فارغ ہوئے تبلینی مرکز تو تفصیل سے ملاحظہ نہ کیا جاسکا۔کہاں وہ میدان،کہاں اب کی منزلہ کوہ قامت بلڈنگ۔کہاں وہ جنگل اور کہاں اب مارکیٹ اور وہ بھی رش سے اٹی ہوئی۔ یہاں سے تکے حضرت مولانا محد عبدالقیوم نعمانی، آپ کے صاحبز ادہ مولانا ابوبکر اور فقیر راقم 'دیکھماچ' کی تلاش میں مارے مارے پھرے۔ جاتے ہوئے بھی، واپسی پہھی۔ عزیزی انس صاحب کا تھم تھا۔ بہت تلاش ہوئی گریہاں کامیا بی نہ ہوئی۔ مرزاغالب مرحوم کے مزاریر

اب اپنی کوج کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت نظام الاولیاء کے مزار مبارک اور مرکز تبلیغ کے درمیان ایک متوسط جارد بواری میں چارستونوں پر کھڑی سنگ مرمرے آراستہ چست اور خوبصورت باغیچہ نظر آیا۔ فقیر نے دوستوں کو متوجہ کیا۔ اندر مجئے تو ہم اردو کے سب سے بڑے شاعر جناب مرز ااسداللہ غالب ہے کے مزار مبارک پر نے پخضری جگہ۔ باغیچہ بھی مخضر پخضر جگہ سرگا مرمر کا دیدہ زیب فرش بھی لگا ہوا۔ چارد بواری پر ایک بڑا ساسنگ مرمر کا کتبہ ہے۔ جس پر مرز اغالب کا بیشتا میں کہ اور اور اور اور اور اور اور اور اور ایا ساسنگ مرمر کا کتبہ ہے۔ جس پر مرز اغالب کا بیشتا کہ کندہ کیا ہوا ہے۔

ندتها كجهاتو خداتها، كهه نه بوتا، تو خدا بوتا فلا المحالية بها بحكاد بوغ في المات ال

یشعر پڑھے تو مولانا زاہدالراشدی پھڑک اٹھے۔فرمایا اوہو! جناب مرزاغالب تو ہمدادتی ہیں ۔اب'' ہمدادست'' اور''ہمداز واست'' کواس دور میں کون سمجھے یاسمجھائے۔

غرض حفرت مرزاغالب بہید صاحب کے مزار پر حاضری کی سعادت سے بہرہ ور ہوئے۔ دعا کی سعادت حاصل کی۔ آ مے چلے تو مولانا زاہد الراشدی سے مسطورہ بالاشعر لکھوالئے۔مرزاغالب کی کمل رہاعی جودیوان غالب بخط نفیس کے ایڈیشن کے ۳۹ پرچھی ہے۔ کمل ملاحظہ ہو۔

راستہ میں مولا نا زاہدالراشدی صاحب نے دیوبندی موز نے ٹرید کئے۔نام رکھنے میں بھی دوست کمال کرتے ہیں۔کوئی صاحب دیوبند کر ہے والوں نے موز ب بنانے کی دکان بنائی ہوگی تو موز وں کا نام ' دیوبندی موز نے' رکھ لیا۔ جھے خوب یاد ہے کہ ایک بار جمعیت علاء پاکتان کے نریا ہتمام می کانفرنس قلع کہنے قاسم ہاغ ملتان رکھی گئ تو اس موقع پر جوخوردونوش کے شال گئان پر نورانی طوہ، نورانی پراٹھے، نیازی کھر اڑے، نیازی نان اور پیتنہیں کیا کیا نام سے بینرز لگا دیئے گئے۔اس دفت دل دو ماغ پر کیا گزرتی ہے جب' ندٹی شوز' دکان پر کھا ہوتا ہے۔ بس ' فکر ہر کس بقدر ہمت اوست' والی بات ہے۔ چکئے میں ابھی' ہمداوست' اور' ہمداز واست' کے چکر میں گھر گیا۔ حضرت خواجہ نظام الل ولیاء بہلی مرکز نظام الدین، مرز ااسد اللہ خان غالب کے حزارات سے راشر یا بھون (ایوان صدر ) انڈین گیٹ،مولا نا آزادروڈ سے جامع مسجد ولال قلعہ کی جانب چلے۔

راستہ ہیں چتلی قبر کے علاقہ میں ' فافقاہ مظہر بید الی ' ہے۔ وہاں پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ ہوا یہ کہ ہمارے جور ہبر ہے وہ گھنی آ بادی کے محلّہ کی گلیوں در گلیوں سے گزاد کر ہمیں فافقاہ مظہر بید وہ لی لیے ہے۔ حضرت مولانا زاہد الراشدی، مولانا عبدالقیوم نعمانی صاحب اور یاو نہیں کہ کون کون سے حضرات ساتھ تھے۔ حضرت مجد والف فانی ہیں ہے کے صاجز اوہ حضرت خواجہ محمد معصوم ہیں اور ما کس نے سلطان اور نگزیب عالمگیر نے ورخواست کی کہ ہماری تربیت کے لئے آپ وہلی میں کسی کی نامزدگی فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے صاجز اوہ حضرت تربیت کے لئے آپ وہلی میں کسی کی نامزدگی فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے صاجز اوہ حضرت خواجہ سیف الدین (وفات ۱۹۸۵ء) کی دہلی تشریف آ وری مصلسلہ نقشبندی مجدوی کا یہاں دہلی تشریف آ وری محاسلہ نقشبندی مجدوی کا یہاں دہلی میں نیس نے مسلسلہ نقشبندی مجدوی کا یہاں دہلی میں نظرت خواجہ سیف الدین بہیا ہے خطیفہ وہلی میں حضرت مولانا سید فور محمد ہدایونی (وفات ۱۳۵۷ء)۔ حضرت ہدایونی کے خلیفہ وہلی میں حضرت مولانا سید فور وہلی ہیں جان کی خانفہ وہلی میں حضرت مولانا سید فور وہلی ہیں جان کی خانفہ وہلی میں حضرت مولانا سید فور وہلی ہیں جان کی خانفہ وہلی میں حضرت مولانا سید فور وہلی ہیں جان کی خانفہ مبارکہ کو ' خانقاہ مظہر بیدونی ' کہا جاتا ہے۔ جہاں مرزامظہر جان جاناں بیسیا ہوئی نے بعداز ظہر حاضری کی تو فتی سے سرفراز فرمایا۔

حفرت مرزا مظہر جان جاناں پہینے کے خلیفہ عبداللہ شاہ المعروف شاہ غلام علی وہلوی پہینے تھے۔ ان کے خلیفہ شاہ ابوسعید مجددی پہینے (وفات ۱۸۳۵ء) تھے۔ شاہ ابوسعید مجد دی پیسید کے صاحبز ادہ، جانشین اور خلیفہ شاہ احمد سعید مجد دی پیسید (وفات ۱۸۲۰ء) تھے۔ان حفرات کے قدوم میمنت کروم اورا نفاس قدسیدے حق تعالی نے اس خانقاہ مظہرید دہلی سے پہلے وہلی اوراس کے اطراف، پھراطراف عالم میں روحانیت کے فیض کو تنسیم کیا۔

ابتداء میں بیرخانقاہ کہاں واقع تقی۔اس کی صورت کیاتقی۔ بتانا مشکل ہوگا۔البتہ حصرت مرزامظهر جان جانال بييد كى ربائش محلّه "امام" مين تقى جوجامع مسجدو بلى كےمقابل ير واقع تھا۔حضرت شاہ غلام علی مسلة فرماتے ہیں كه: "حضرت مرزامظهر جان جاتال مسلة سے بزارول بزارطق خدانے فیض حاصل کیا۔ووسوحضرات تعلیم طریقہ کی اجازت سے سرفراز ہوکر مخلوق خدا کی ہدایت کے لئےمصروف عمل ہوئے۔ پیاس افراد صرف انبالہ کے،فیض صحبت ے سرفراز ہوئے۔ صبح وشام دوسوافراد کوآپ طریقہ مجدوبہ نقشبندیہ کے مطابق توجہ دیتے تے۔' یہ آ پ کے گر برہوتا تھا۔ یا جہاں آ پ نماز پڑھتے تنے وہاں ہوتا تھا؟ سلسلہ سلوک کے رائی یا تاریخ کے طالب علم کا بیرموضوع ہے۔ مجھے تو سرسری طور پر جومعلوم ہوا وہ بیر کہ حضرت مرزا مظہر جان جاناں پہیلۂ کی اہلیہ نے چتلی قبر کے متصل ایک حویلی خریدی تھی۔ وہاں پر حضرت مرزا صاحب مسلط کو فن کیا گیا۔ جہال پر آج مزار مبارک واقع ہے۔ پھر آپ کی ا ہلیدنے اسی حویلی کے متصل ووسری حویلی خریدی اور میدونوں حویلیاں بیکجا کرکے خانقاہ شریف اوراس کے متعلقین کے لئے وقف کر ویں۔ دوسری حویلی ا ۱۹۰ میں خریدی گئی۔ دونول حویلیوں کا اہلیہ محرّ مدحفرت مرزاصا حب مید نے وقف نامة تحریر کرایا۔ اس برحفرت شاہ عبدالعزيز محدث والوى ميهيد (وفات ١٨٢٣ء) مولانا حفرت قاض ثناء الله ياني ي ميد ( و فات ۱۸۱۰ء ) کے بطور گواہ دستخط کرائے۔

حفرت مرزامظہر جان جاناں میں کی قبر مبارک' مزار شریف' کا جوا حاطہ ہے اس میں مجد ولا بسریری ،مہمانوں کے کمرے ،سجادہ نشین حضرات کی بیعت وارشاد کی مند ، ہال ،مہمان خانے وغیرہ کی صاف ستھری عمارت اور نفیس فرش اور عمدہ صفائی کا اہتمام کی جوموجودہ شکل ہے اس کے بانی حضرت شاہ غلام علی دہلوی میں ہے ہے۔

حضرت مرزامظبر جان جاناں کے مزار کے چہوترہ پر چار قبور مبار کہ ہیں۔ ا..... حضرت مرزامظبر جان جاناں میلیا (وفات: ۱۸۲۱ء) ۲..... حضرت شاہ غلام علی و ہلوی میلیا (وفات: ۱۸۲۴ء) ۳..... شاه ابوسعید مجد دی میلیه (وفات: ۱۸۳۵ء) میلیه دی میلیه (وفات: ۱۹۲۳ء) میلیه دی میلی در میلیه دی میلی دی میلی در میلی در میلی در میلی در میلی در میلی در می میلی دی میلی در می میلی در میلی در میلی در میلی در میلی در می میلی در می می

حضرت شاہ ابوسعید مجددی پہینہ کے خلیفہ و جانشین وصاحبز ادہ گرای حضرت شاہ احمد سعید مجددی پہینہ سے دالدگرای سعید مجددی پہینہ سے دالدگرای کے بعد چوپیس برس تک مندکی رونقوں کو بحال رکھا۔ شاہ احمد سعید مجددی پہینہ نے ۱۸۵۷ء کے بعد چوپیس برس تک مندکی رونقوں کو بحال رکھا۔ شاہ احمد سعید مجددی پہینہ نے ۱۸۵۷ء کے انقلاب کے بعد دہلی سے تجاز مقدس کی طرف ہجرت کی۔ دہلی سے آپ ڈیرہ اساعیل خان، موئ رُئی شریف تقریف لائے۔ اپنے نامور خلیفہ حضرت حاجی دوست محمد قد حاری پہینہ کو خانقاہ مظہر بیدہ بلی کی تولیت سپر دکی اور خود تجاز مقدس تشریف لے گئے۔ حضرت حاجی دوست محمد صاحب قد ماری پہینہ نے اپنے ایک خلیفہ مولوی رہم بخش اجمیری (وفات ۱۸۲۷ء) کو یہاں قیام پذیر ہونے کا تھم دیا۔ جوابے دم والیس تک اس خانقاہ عالیہ کے متولی رہے۔

ان کے وصال کے بعد حضرت حاتی دوست محمہ صاحب قدحاری ہیں اوفات ۱۸۹۸ء) نے اس خانقاہ مظہریہ دالی کا نقم حضرت خواجہ محمہ حثان دامانی ہیں اوفات ۱۸۹۸ء) کے سپر دکیا۔ پہلے عض ہوچکا کہ خواجہ احمد سعید مجددی ہیں ہجاز مقدس ہجرت فرما گئے تھے۔ آپ کے صاحبزادہ شاہ ابوالخیر مجددی ہیں خرما گئے تھے۔ آپ کے صاحبزادہ شاہ ابوالخیر مجددی ہیں خرما گئے تھے۔ شاہ ابوالخیر مجددی جازہ مقدس سے دہلی واپس آ کے تو مولانا خواجہ مجمع شان دامانی محملانے دہلی تشریف لاکرشاہ ابوالخیر مجددی ہیں ہودی۔ آپ اپ وصال ۱۹۲۳ء تک اس خانقاہ شریف کے ایمن و سجادہ نشین رہے۔ شاہ ابوالخیر مجددی ہیں کے صاحبزادہ ابوالحن زید خانقاہ شریف کے ایمن و سجادہ نشین رہے۔ شاہ ابوالخیر مجددی ہیں کے صاحبزادہ ابوالحن زید خانقاہ شریف کے ساحبزادہ ابوالحن زید شاہ عبدالخین مجددی ہیں ہے۔ جو ۱۹۲۳ء سے اسے وصال ۱۹۹۳ء تک اس خانقاہ شریف کے ساحبزادہ ابوالحن نہد شاہ عبدالخین مجددی ہیں ہے۔ کے مساحبزادہ ابوالحن نہد شاہ عبدالخین مجددی ہیں ہے۔ کے مطاحبات شاہ عبدالخین مجددی ہیں ہے۔

حضرت مجدوالف ٹانی ہیں کے صاحبر ادہ حضرت خواجہ محد معصوم ہیں ہے۔ ان کے صاحبر ادہ خواجہ محد معصوم ہیں ہے۔ ان کے صاحبر ادہ خواجہ سینے سے۔ ان کے صاحبر ادہ شاہ محد علی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ان کے صاحبر ادہ شاہ صاحبر ادہ شاہ العدر ہمیں سے سے۔ ان کے صاحبر ادہ شاہ الوسعید ہمیں سے سے۔ ان کے صاحبر ادہ شاہ عبدالغی مجددی ہمیں سے سے۔ یہ شاہ عبدالغی مجددی ہمیں مصرت نا نوتوی ہمیں اور حضرت کنگوی ہمیں ادر موانا ناخلیل احد سہار نپوری ہمیں کے استاذی سے دار العلوم دیو بند کے مہتم شاہ رفع الدین ہمیں ہمیں شاہ عبدالغی مجددی ہمیں کے شاگرد ادر خلیفہ دار العلوم دیو بند کے مہتم شاہ رفع الدین ہمیں ہمیں شاہ عبدالغی مجددی ہمیں کے شاگرد ادر خلیفہ

سے۔ اس تفصیل سے بید دکھانا مطلوب ہے کہ دیو بندی کمتب فکر کی سند حدیث میں جوشاہ عبدالغنی میں کے کا ذکر مبارک آتا ہے اس سے مرادشاہ عبدالغنی مجددی میں ہیں۔ حضرت شاہ دلی اللہ محدث دہلوی میں کے سب سے چھوٹے صاجزادہ کا نام بھی شاہ عبدالغنی ہیں۔ بلکہ شاہ دیو بندی کمتب فکر کی سند حدیث میں شاہ عبدالغنی بن شاہ ولی اللہ بہیدہ مراد نہیں ہیں۔ بلکہ شاہ عبدالغنی مجددی میں ہیں ہیں معرف دہلوی میں ہیں کے عبدالغنی مجددی میں ہیں ہیں کہ دی میں ہیں ہیں کہ میں کا مرد ہیں۔ جوشاہ عبدالغنی مجددی میں ہیں ہیں کے شاگر دہتے۔ بول دیو بندی کمتب فکر کے شاگر دہتے۔ بول دیو بندی کمتب فکر کے اکا برکی سند حدیث شاہ عبدالغنی مجددی میں ہیں ہیں کے صفرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میں کے اکا برکی سند حدیث شاہ عبدالغنی مجددی میں ہیں ہیں کے صفرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میں ہیں اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میں ہیں ہیں کے خانوادہ علم سے مرکب ہے۔ جس اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میں ہیں ہیں بردیو بندی علم وفضل کی گاڑی میں شریعت ، طریقت ، اجاع سنت اور سلوک کے دونوں پہیوں پردیو بندی علم وفضل کی گاڑی سوئے منزل رواں دواں ہے۔

فقیر دوسری تغصیلات میں کھوگیا۔لیکن ایک لائق اعتنا هضروری امریہ ہے کہ حضرت خواجہ سیف الدین بہیدہ بین خواجہ محمد معصوم بہیدہ بن حضرت مجد دصاحب بہیدہ کی اولا د دراولا دمیں خواجہ محمد آفاق بہیدہ صاحب بیں۔ان کے خلیفہ مجاز حضرت مولا نافضل الرحمٰن سخ مراوآ باوی بہیدہ بیں۔ان کے خلیفہ حضرت مولا نامجہ علی مونگیری بہیدہ سے۔ جو ردقادیا نیت کے میدان میں اپ دور میں آیت من آیات اللہ کا مصداق سے۔ بہی حضرت مونگیری بہیدہ شدہ العاماء کے بانی بھی دور میں آیت من آیات اللہ کا مصداق سے۔ بہی حضرت مونگیری بہیدہ سے۔ای طرح خواجہ سیف الدین بیس۔جس کے ستون اعظم حضرت مولا ناابوالحن علی ندوی بہیدہ سے اس طرح خواجہ سیف الدین بہیدہ کے خلیفہ سندھ میں حضرت مخدوم ابوالقاسم بہیدہ سے اور حضرت خواجہ سیف الدین بہیدہ کے دالدگرای حضرت خواجہ معصوم صاحب بہیدہ کے خلیفہ خددم آدم مصموی بہیدہ بان الدین بہیدہ کے دالدگرای حضرت خواجہ معصوم صاحب بہیدہ کے خلیفہ خددم آدم مصموی بہیدہ بان میں سلسلہ نقشبند سیکو موال در بھرخواجہ سیف الدین بہیدہ کے ذریعہ سے سندھ باب الاسلام میں سلسلہ نقشبند سیکو موالدر بھرخواجہ سیف الدین بھیدہ کے ذریعہ سے سندھ باب الاسلام میں سلسلہ نقشبند سیکو جواری میں ملسلہ نقشبند سیکو جواری میں ملسلہ نقشبند سیکو جواری میں میں مصاحب ردائمی بہیدہ کے مرید صاحب ردائمی بھیدہ کے مرید صاحب ردائمی بہیدہ کے مرید صاحب ردائمی بھیدہ کے مرید صاحب ردائمی بہیدہ کے مرید صاحب ردائمی بہیدہ کی ایستہ کی ایستہ کی ایستہ کی ایستہ کے مرید صاحب ردائمی بہیدہ کی مرید صاحب ردائمی بہیدہ کی ایستہ کی ایستہ کے مرید صاحب ردائمی بہیدہ کی مرید صاحب ردائمی بہیدہ کی در معامل ہوا ملاحظہ ہو کہ دھنرت خالد ردمی بہیدہ کے مرید صاحب ردائمی بہیدہ کی دھنرت خالد ردمی بہیدہ کے مرید صاحب ردائمی کی دھنرت خواجہ کی دھنرت خالد ردمی بہیدہ کے مرید صاحب ردائمی بھیدہ کی دھنرت خواجہ کی دھنرت خواجہ کی دھنرت کو کھنوں کے دھنرت خواجہ کی دھنرت کی دھنرت خواجہ کی دھنرت خواجہ کی دھنرت کی دھنرت خواجہ کی دھنرت کو کھنوں کی دھنرت کی دھنرت کی دھنرت کو کھنوں کی دھنرت کے دھنرت کی دھن

ذرید بھی سلسلہ نتشبند یہ مجدد یہ کے اثر اس ججاز مقدی میں پنچے فرض دارالعلوم دیو بند ہو یا ند دة العلماء، سر ہند شریف ہو یا خالقاء مظہر یہ دائی ہو، روم وشام ہو یا عرب، ہر چہار جانب حضرت مجد دالف ٹانی ہے کے سلسلہ سلوک کے فیض کے اثر ات اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے کی خدمت حدیث کے برکات و ثمرات سے ایک عالم نفع اٹھار ہا ہے۔ اس پورے سلسلہ میں دارالعلوم دیو بند کے فیض یا فتان اس وقت نمایاں ہیں۔ حضرت خواجہ محمد عثان وامانی ہے ہیں کہ آگے چل کر خلفاء میں حاجی دوست محمد فتد هاری ہے ، حضرت خواجہ محمد عثان وامانی ہے ہیں محمد تو اجہ خان ہے ہانی خانقاہ سراجہ اور کھر تو اجہ خان ہے ہوں یا ان کے خلیفہ حضرت مولا تا محمد عبداللہ حضرت خواجہ ابوالسعد احمد خان ہے ہانی خانقاہ سراجہ اور کھر تو ابنان کے خلیفہ حضرت مولا تا محمد عبداللہ حضرت ٹانی ہے ہوں یا ان کے خلیفہ خواجہ خواجہ کان حضرت خواجہ مان کے خلیفہ حضرت مولا تا محمد عبداللہ حضرت ٹانی ہے ہوں یا ان کے خلیفہ خواجہ خواجہ کان حضرت خواجہ مان کے خلیفہ حضرت مولا تا محمد عبداللہ حضرت ٹانی ہے ہوں یا ان کے خلیفہ خواجہ خواجہ کان حضرت کو بین تو ساتھ ہی دارالعلوم دیو بند کی وختی تام نہ ہو کہ کہ ای را سے معردی دو ہو بند کی وضی تام نہ ہو کہ کہ کہ ای راستہ پر براھے چلو آ کی جہاں آئی فقیران کے تذکر دوں سے اپنے من کی دنیا کو شاہ کر دہا ہو سے معردی چاں جان جانان مظہر ہو دیا گیا۔ اب واپس آئے ہیں۔ خانقاہ مظہر ہو دہلی حضرت مرز امظہر جان جاناں میک کام سے معروف ہے۔

حضرت مرز امظهر جان جانال بيية كم مختصر حالات زندگي

اورنگزیب عالمگیر میرین کے شاہی امراء میں ایک نامورنام "مرزاجان بیرین "کا ہے۔
مرزاجان میرین کے ہاں صاجر اوہ تولد ہوئے۔ جن کا نام مرزامظہرجان جاناں بیرین عالمگیر نے
جو یز کیا۔ مرزامظہرجان جانال میرین کی ولاوت ااااھ یا ۱۱۳ ھا ہا ۱۱۱ ھا مہر مضان البارک میں ہوئی۔
آپ کا بچپن والدین کے ساتھ آگرہ میں گزرا۔ پھرآپ والدین کے ساتھ دہلی آگئے۔ فاری کی
ابتدائی تعلیم آپ نے والد کرامی سے حاصل کی۔ آپ کے والد کرامی مولانا میر زاہد میرین کے ساتھ والد میرنام میرین کے ساتھ دہلی آگئے۔ فاری کی
شاگرو تھے۔ مولانا میرزامد میرین کا ایک قول مولانا شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی میرین سے منقول
ہے۔ "مرزاجان میرنام میرین کے والد گرامی حصرت شاہ عبدالرحیم صاحب میرین کے جمی استاذ تھے۔
موٹرت مرزامظہرجان جانال میرین نے قاری عبدالرسول میرین سے قرآن مجید پڑھا۔ تجوید وقرات میں
ک بھی ان سے سند حاصل کی۔ حضرت مرزامظہرجان جاناں میرین نے والدگرامی کی وفات ساااھ

حاصل کی یخصیل علوم کے بعد جب حضرت الاستاذ سیالکوٹی سے اجازت جا ہی تو انہوں نے پندرہ سال سے عمامہ کے بغیر ہورکھ سال سے عمامہ کے بنچے زیر استعمال کلاہ ا تار کر حضرت مرز امظہر جان جاناں مُسلید کے سر پر رکھ دیا۔ فراغت کے بعد آپ عرصہ تک طلباء کو دری کتب پڑھاتے بھی رہے۔علاوہ ازیں سپاہ گری، گھڑسواری، تیرا تدازی ایسے فنون میں بھی آپ نے کمال حاصل کیا۔

آپ کے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک بارآپ گھوڑے پر سوار جارہے تھے سامنے ہے مست ہاتھی آتا و کھائی دیا۔ فیل بان نے دہائی دی، ہٹ جائیے! آپ نے جانورے ڈر جانا ہرد کی گروانا۔ ای طرح چلتے رہے۔ ہاتھی نے اپنی سوٹڈ کی لپیٹ میں آپ کولیا۔ آپ نے خبر سے اس کی سوٹڈ پر وارکیا۔ ہاتھی نے بلیلا کرآپ کودورا چھال دیا۔ آپ کوقدرت نے بچالیا۔ کوئی گڑندنہ پنچا۔ اس سے آپ کی جرأت کو سمجھا جاسکتا ہے۔

دالدصاحب کے دصال کے بعد دالد صاحب کے دوست آپ کو با دشاہ'' فرخ سیر'' کے دربار میں لے کر گئے کہ دالدگرای کی اسامی شاہی امراء پر آپ کا تقرر ہو جائے۔اس دن اتفاق سے با دشاہ نے دربار شداگایا۔ای رات آپ نے خواب بھی دیکھا کہ ایک بزرگ نے آپ کے سر پراہنا کلاہ رکھا ہے۔ میج بیدار ہوئے تواسے منجانب اللہ اشارہ غیبی مجھ کرشاہی امراء کے زمرہ میں داخل ہونے کی بجائے زمرہ فقراء میں شامل ہونے کے لئے سامی ہوئے۔

آپ نے اپنے وقت کے متعدد سلوک کے انگرے اکساب کیا۔ بالآ فرحضرت خواجہ سیف الدین پہیلے کے خلیفہ حضرت سید نور مجمد بدا ہوئی پہیلے سے بیعت ہوئے۔ بیعت ہوئے ہی پیرومر ید بیس اتناانس پیدا ہوا کہ ضبح وشام مرشد کی خدمت بیس حاضر باش رہنے گئے۔ پھر وقت آیا کر حضرت بدا ہوئی پہیلے سے خلافت کمی اور پھریہ می وقت آیا کر حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی پہیلے ایسے کامل نے حضرت مرز امظہر جان جاناں پہیلے کو واعی سنت قرار دیا اور فر مایا کہ:
''میری نظر میں روئے زبین کے کسی شہر واقلیم میں مرز امظہر جان جاناں کامش نہیں ہے۔ سلوک کے آرز و مند ان کی خدمت میں جائیں۔'' اور حضرت شاہ ولی اللہ پہیلے اپنے رفقاء کو حضرت مرز امظہر جان جاناں پہیلے کی خدمت میں کسی فیض کے لئے جیسے تھے اور پھر کم تو بات میں جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ پہیلے کی خدمت میں کسی فیض کے لئے جیسے تھے اور پھر کم تو بات میں جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ نے جیسے اسے آپ کے علوشان کا اندازہ ہوتا ہے۔

حضرت مرزامظهر جان جانال ميد صفائي قلب كے لئے قرآن مجيد كى تلاوت پرزور

دیے تھے۔ بیخ اپنے مرید کے لئے بمزلہ علیم کے ہوتا ہے کہ طبیعت کے میلان یا برداشت کے مطابق نسخہ علاج تجویز کرتا ہے۔ کوئی منازل سلوک کے لئے ذکر داذکار پر زور دیتے ہیں۔ کوئی منازل سلوک کے لئے ذکر داذکار پر زور دیتے ہیں۔ کوئی تلاوت کلام اللہ پر زور دیتے ہیں۔ مقصودان تمام سے سلوک کی منزل درجہ' احسان' تک پہنچا نا ہوتا ہے اور بس فرض مرز امظہر جان جانا ل بھی متفقہ طور پر اہل نظر کا ملین کے نزد یک کا برصوفیاء میں سے تھے۔

آپ بہت ہی نفیس الطبع بزرگ تھے۔اس کے باد جود مزاج میں ساوگ تھی۔استغناء کا یہ بہت ہی نفیس الطبع بزرگ تھے۔اس کے باد جود مزاج میں ساوگ تھی۔استغناء کا یہ عالم تھا کہ ایک بارنظام الملک نے تمیں ہزار روپے نذر کئے۔آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔انہوں نے اصرار سے عرض کیا کہ لے کررکھ لیس فقراء میں تقسیم فرمادینا۔آپ نے فرمایا کہ میں تہارا خشی نہیں کہ رقم باعثا کھروں۔آپ خود میرے ہاں سے باہر نگلتے ہی تقسیم کرنا شروع کر دیں۔گھر تک مختبی ہے قبل رقم تقسیم ہوجائے گی۔

سفرآ خرت

سرجنوری ۱۸ کا و کوعشاء کے بعد تین آدی ملاقات کے لئے آئے ۔ خادم نے وض کیا، آپ نے ملاقات کی اجازت دے دی۔ متیوں آکر آپ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ایک نے آپ سے پوچھا کہ مرزامظہر جان جاتاں آپ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہیں ہی ہوں۔ اس آدی کے جوہمراہی تھے، انہوں نے بھی تھدین کی کہ واقعی آپ مرزامظہر جان جاتاں ہیں۔ اس آدی نے گولی چلادی جو قلب کے قریب سینے سے پارہوگئی۔ یہ متیوں دوڑ گئے اور آپ تین دن تک صاحب فراش رہنے کے بعدراہی ملک عدم ہوئے۔ شہیداسلام مرزامظہر جان جاتاں پہلے سے نے ارجوم ۱۹۵ ھمطابق ۲ رجنوری ۱۸ کاء بروز جمعہ بوقت عصر حضرت شاہ غلام علی پہلے سے فرمایا کہ دن ابھی کتابا تی ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ چار گھڑی ہاتی ہے۔ فرمایا کہ مغرب ابھی ودر ہے؟ مغرب کی نماز کے وقت سائس مبادک ہیں شدت پیدا ہوئی اور دوح مبادک نے عالم بالا کی طرف کوچ کیا۔ آپ کے مزاد کی چارد یواری کے دروازہ پر آپ کے دیوان سے آپ کا یہ

بالو ح تربت من یافتند از غیب تحریر به کمایی مقتول دا جزید کانی نیست تقهیر به کرد بر بائی که اس مقتول کا بے گنائی کے سواکوئی گناہیں ہے۔ کے سواکوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ کے خلیفہ حضرت اخوند ملائیم پہیلۂ کی خانقاہ واقع ٹورمحل دیرصوبہ سرحدیث خون آلود کپڑے،ایک پوٹلی جس میں روئی کی وہ دھجیاں ہیں جن سے آپ کا خون پو ٹچھا گیا، موجود ہیں۔

حضرت شاہ غلام علی وہلوی پہیدہ آپ کے خلیفہ اور آپ کے جانشین نامرد ہوئے۔ آپ کے ٹی نامور خلفاء تھے۔ان سے ایک حضرت مولانا قاضی شاء اللہ پانی پی (وفات ۲ راگست ماماء) بھی شامل ہیں۔اگر خلیفہ حضرت مولانا قاضی شاء اللہ پانی پی پہیدہ جیسے بزرگ تھے تو شخ کے مقام کا کیا ٹھکانا ہوگا؟

حفرت مرزامظہر جان جاناں پہلے نے وصیت فرمائی تھی کہ میری لا بحریری کی تمام کتب حفرت قاضی ثناء اللہ پانی پی بہلے کے مپرد کر دی جائیں۔حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب بھلے نے اپی شہرہ آفاق تغییر کانام''المظہری''اپنے شیخ کے نام کی نسبت سے رکھا تھا۔ آپ فاری شاعری کاعمدہ ذوق رکھتے تھے۔

حمدیہ ونعتیہ اشعار آپ کی اللہ کریم اور اس کے رسول مقبول ﷺ سے بے پناہ محبت وعقیدت کے آئینیدوار ہیں۔

خدا در انسظار حمد مانیست محمد چشم بسر راه ثنانیست خدا خود مدح گوئے مصطفی بس محمد حامد حمد خدا بسس منساجات اگر باید توان کرد به بیتے هم قنساعت میتوان کرد محمد از تومی خواهم خدارا اللهی از تسو عشسق مسطفی را ترجم: فدا مارے حمر کرنے کا تظاری نیس ہے۔ (معرت) محمد گاتا مارے تریف کرنے کا تظاری نیس ہے۔ (معرت) محمد گریف مارے کا تظاری ہیں۔

الله تعالی بی (حضرت محمد) مصطفیٰ (عظیہ) کی تعریف کرنے کے لئے کافی ہے۔ اگر کوئی مناجات بیان کرنا چاہے تو ایک شعر پر بی قناعت کی جاسکتی ہے۔ (اے حضرت) محمد (عظیمہ) آپ کے طفیل خدا کو چاہتا ہوں اور (اے) الله تعالیٰ (تیری ذات) سے (حضرت محمد) مصطفیٰ (عظیمہ) کی محبت چاہتا ہوں۔

یہ آپ کے اشعار ہیں۔ برصغیر کے نامور خطیب مولانا قاضی احسان احمد شجاح آبادی میں اپنے خطاب کا آغاز ان اشعار سے کیا کرتے تھے۔ برصغیر کے نامور تعلیمی اوارہ دارالعلوم دیوبند کے بون صدی تک فائز رہنے والے مہتم اور حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب قاسی میلئد نے حضرت مولانا احمد سعید وہلوی میلئد کی تغییر 'دکشف الرحمٰن' پر گراں قدر مقالہ افتتا حید کا آغاز انہیں اشعار سے کیا ہے۔اس پر حضرت مرز امظہر جان جاناں میلئد کے مبارک ذکر کا اختیام کرتا ہوں۔

یادر ہے کہ حفرت مرزامظہر جان جاناں بھید سادات علویہ بل سے تھے۔آپ کا نسب اٹھاکیس داسطوں سے بتوسط محمد بن حنفیہ بھید (وفات ۱۸ھ مطابق ۹۱ء) امیرالمؤمنین سیدناعلی الرتھائی کے بنچتا ہے۔زے نصیب!

حفرت مرزامظہر جان جاتال پہیدے بعد آپ کے خلیفہ اور جائشین حضرت شاہ غلام علی وہلوی پہید تھے۔ آپ نے اپنے شخ اور مرشد حضرت مرزامظہر جان جاتال پہید کے وصال کے بعد ان کے مرقد کے پاس مسجد و خانقاہ لا بحر بری تغییر کی۔ آپ کی قبر مبارک بھی مرزامظہر جان جاتال پہید کے مقبرہ کے چہوترہ پر آپ کے ساتھ ہے۔ یہاں بھی اللہ دب العزت نے حاضری کی سعادت سے سرفراز فر ایا۔

حضرت شاه غلام على دہلوى سينية كے مختصر حالات

حضرت شاه غلام على مسلة كوالدكرامى كانام شاه عبداللطيف ميسلة تفارسيد ناعلى المرتفليّ امير المؤمنين كو آپ نے خواب ميں ديكھا كه ده بشارت دے رہے ہيں: ''عبداللطيف الله تعالیٰ متهيں بيٹاديں گے۔ان كانام ميرےنام پر كھنا۔''

شاہ عبداللطیف صاحب بہت بالدے رہنے والے تھے۔ قادری بہتی سلسلہ سے تعلق تھا۔ ان کے شخ ناصرالدین قادری بہت واقت االاء) تھے۔ یود بل کے رہنے والے تھے۔ اس کئے شاہ عبداللطیف بہت بنالہ سے مستقل شخ کا قرب حاصل کرنے کے لئے دہلی میں مقیم ہو گئے۔ شاہ عبداللطیف صاحب بہت کے ہاں صاحبز ادہ صاحب بہدا ہوئے۔ انہوں نے ان کا نام علی رکھا۔ صاحبز ادہ علی بٹالہ میں بہدا ہوئے۔ آپ کی ولا وت ۱۲۳ اء یا ۲۵ کا او بیان کی جاتی ہوگے۔ آپ کی ولا وت ۲۲ کا نام علی رکھا۔ کین بڑے ہوکر یا در ہے کہ والدصاحب نے سیدناعلی المرتفاقی کی بشارت وظم پرآپ کا نام علی رکھا۔ لیکن بڑے ہوکر آپ نام علی رکھا۔ لیکن بڑے ہوکر آپ نام علی رکھا۔ لیکن بڑے بعد آپ نے خودا پے نام کے ساتھ ابتداء میں غلام کا اضافہ کر دیا۔ اب آپ غلام علی کہلائے۔ بعد میں شاہ غلام علی دہلوی بہت کے نام سے شہرت یائی۔ جس طرح والدگرای نے خواب میں آپ

کے تام' علی' کی بشارت پائی تھی۔اس طرح آپ کی والدہ نے بھی آپ کی پیدائش ہے آب خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کا نام عبدالقادر رکھنا۔ای طرح آپ کے چپاحضور نے خواب میں آنخضرت بھاللہ کی زیارت کی۔آپ بھاللہ نے فر مایا کہ نومولود کا نام عبداللہ رکھنا۔ یمی وجہ ہے کہ حضرت شاہ غلام علی اپنی تالیفات میں اپنا نام، فقیر عبداللہ عرف غلام علی' کھے تھے۔لیکن عوام وخواص میں آپ نے ''مضرت شاہ غلام علی و ہلوی جھا۔''نام سے شہرت یا تی۔

سولہ سال کی عمر تک آپ بٹالہ میں رہے۔ جب کہ آپ کے والد دہلی میں اپنے مرشد حفرت ناصر الدین قادری میں ہے ہیں رہے۔ جب آپ سولہ سال کی عمر کو پہنچ تو والدگرای فی آپ کو دہلی بلا بھیجا تا کہ اپنے مرشد سے اپنے صاحبز ادہ کی بیعت کرائیں۔ آپ الا کا اوکو دہلی حاضر ہوئے۔ جس دن آپ نے دہلی قدم رکھا اس دات آپ کے والدگرای حضرت شاہ عبد اللطیف بھیا ہے کے مرشد، ناصر الدین قادری ہیں کا وصال ہوگیا تو والدصا حب نے آپ سے فرایا کہ خدا کو یہی منظور تھا۔ اب اپنے مرشد کا خودانتخاب کریں۔

اس خبر سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ سولہ سال کی عمر میں بٹالہ ہی میں آپ نے قرآن جمید اور قرائت اور عربی کتب کی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے دہلی پہنچ کر مزید چارسال عربی کتب کی تعمیل کی۔ آپ نے شاہ ضیاء اللہ جمید، شاہ عبدالعدل جمید، شاہ فخر الدین جمید سے کسب علم کیا۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی جمید سے حدیث شریف پڑھی اور سند حاصل کی۔ اپنے مرشد حصرت مرز امظہر جان جاتاں جمید سے بھی حدیث شریف کاعلم حاصل کیا۔

حفرت شاہ غلام علی دہلوی بھید کی عمر بائیس سال کو پیٹی تو آپ حضرت مرزامظہر جان جانال بھید نے جانال بھید نے حضرت مرزامظہر جان جانال بھید نے فرایا: ''جہال ذوق وشوق یا و دہال بیعت کرو۔ یہال تو بغیر نمک کے پھر چا ٹاہوگا۔' حضرت شاہ غلام علی بھید نے عرض کیا کہ: '' مجمعے منظور ہے۔' حضرت نے فربایا کہ: '' مجرمبارک ہو۔'' چنا نچہ حضرت مرزامظہر جان جانال بھید سے بیعت ہوگے۔ برابر پندرہ سال اپنے بھنے حضرت مرزامظہر جان جانال بھید کی خدمت میں رہ کرسلوک کی تحیل کی۔

ایک مرتبه شاه غلام علی میدد نفر مایا کدابتداء میں معاش کی بهت تنگی تقی سب پجمه چهوژ چها ژکرراه توکل اختیار کرلیا۔ برانی بوری کا بستر اور اینف کاسر باند بنالیا۔ ایک مرتبد

شدت ضعف میں جمرہ کا ورواز ہ بند کرلیا کہ یہی میری قبر ہے۔انہوں نے کمرہ کا ورواز ہ بند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فتوصات کا درواز ہ کھول ویا۔فر ماتے تھے کہ اب پچپاس سال سے ڈات الّہی پر قناعت کر کے بیٹیا ہوں۔

پہلے آپ نے پڑھلیا کہ حضرت شاہ غلام علی پہلے کے تولد سے قبل والدہ نے خواب و یکھا کہ نومولود کا نام عبدالقا ور کھنا۔ ایک وقت آیا کہ آپ نے حضرت مرزامظہر جان جانال پہلے و یکھا کہ نومولود کا نام عبدالقا ور کھنا۔ ایک وقت آیا کہ آپ نے حضرت مرزامظہر جان جانال پہلے میں اسلامی سے کسب فیض کیا اور شیخ کامل بے۔ اچا تک طبیعت میں وہ ''عبدالقا ور جیلانی پہلے نا راض نہ ہو شروع ہوگیا کہ کہیں نقشبندی سلسلہ میں انہاک سے حضرت شیخ عبدالقا ور جیلانی پہلے نا راض نہ ہو جا کمیں۔ اب اس امر کا بہت ہی غلبہ ہوا تو خواب میں و یکھا کہ برابر میں و و مکان ہیں۔ ایک مکان میں حضرت شیخ عبدالقا ور جیلانی پہلے تو میں حضرت شیخ عبدالقا ور جیلانی پہلے و میں حضرت شیخ عبدالقا ور جیلانی پہلے و میں حضرت شیخ عبدالقا ور جیلانی پہلے خیل نی پہلے تو میں حضرت شیخ عبدالقا ور جیلانی پہلے نے فرمایا: ''ہاں ٹھیک ہے۔ آپ اس طرف ہی جا کیں۔ یہی خداکی خشاء ہے۔ جا وکوئی مضا گفتہ نہیں۔ 'اب خواب سے بیدا ہو کے قوطبیعت کا اضطراب رفع ہو چکا تھا۔

حضرت مرزامظہر جان جاتاں پہلے کے وصال کے بعدان کے جانھین ہوئے اور طالبان کی تربیت شروع کی۔اشغال طریقہ نقشبندی میں جاری کیا۔اس سلسلہ کی ترویج واشاعت فرمائی۔ آپ کے عقیدت مند آپ کوالف ٹالٹ کا مجد دیجھنے گئے۔اس لئے کہ خالدروی پہلے کے ذریعہ عرب، ترکی، شام، روم، عراق وغیرہ میں اس طریقہ کی مجر پور ترویج ہوئی اور خودو وہلی میں ایک طرف آگر شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی پہلے کا مدرسہ رجمیہ تھا جس میں میا نہ روی سے علم وعرفان کی بارش تھی۔ دوسری طرف خانقاہ مظہر رہتی ۔جس میں مجددی طریقہ کا ذوق احیائی اور تصوف وسلوک کا رگے۔ نمایاں تھا۔

صرف انبالہ شہر میں آپ کے خلفاء عظام کی تعداد پچائی تھی۔ بقول سرسید' آپ کی ذات فیض آ بات ہے تمام جہاں میں فیض پھیلا اور ملکوں کے لوگوں نے آکر بیعت کی۔ آپ کی خانقا شریف میں روم، شام، بغداد بر معر، چین اور جیش کے لوگ حاضر خدمت ہو کر بیعت ہوئے اور انہوں نے خانقاہ مظہری شریف کی خدمت کو سعادت ابدی سمجھا اور قریب قریب کے شہروں کا مثل ہندوستان، پنجاب اور افغانستان کا تو کچھوڈ کرنہیں کہ مٹری کی طرح امنڈ تے تھے۔ آپ کی مثل ہندوستان، پنجاب اور افغانستان کا تو کچھوڈ کرنہیں کہ مٹری دل کی طرح امنڈ تے تھے۔ آپ کی

خانقاہ شریف میں پانچ سوفقیرے کم نہیں رہتا تھااور سب کاروٹی کپڑا آپ کے ذمہ تھااور باوجودیکہ کہیں ہے۔ کہیں ہے ایک در تھا۔اللہ تعالیٰ غیب سے کام چلا تا تھا۔'' (آٹار العنادیوس۳۲۳)

شاہ عبدالروف مجدوی بینے ہیں کہ ایک روز طالبان میں سمرقکر، بخارا، غزنی، شاہ عبدالروف مجدوی بینے ہیں کہ ایک روز طالبان میں سمرقکر، بخارا، غزنی، تاشقند، حطار، قدهار، کا بل، شمیر، پشاور، ملتان، لا ہور، سر ہند، امر وہہ، سنجل، رام بور، بر یلی، لکھنو، جائس، بہزائج، گور کھ بور، عظیم آباو، ڈھا کہ، حیدرآباداور بوتا وغیرہ کے لوگ بینکٹروں میں جمع ہے اور یہ بات ۲۷ راپر بل ۱۸۱۱ء کی ہے۔ اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ آپ کے ذراجہ حق تعالیٰ نے کس طرح نقشبندی مجددی سلسلہ کوعروج بخشا۔ خانقاہ شریف میں ایک بی کھانا ہوتا جو تعالیٰ نے کس طرح نقشبندی مجددی سلسلہ کوعروج بخشا۔ خانقاہ شریف میں ایک بی کھانا ہوتا جو آپ بہنے، وہی کھدرسب خانقاہ کے قیمین کوملتا۔

آپ کے مطالعہ وکتب بنی اور علم دو تق کا بیالم تھا کہ جب آپ کا وصال ہوا تو ترفدی
شریف کا آپ مطالعہ فر مار ہے تھے۔ ۱۹ ارا کو ۱۸۲۴ او کو جا شراق کے بعد مولا ناخواجہ شاہ ابوسعید
مجد دی جینیہ کو بلوایا۔ ان کی طرف توجہ فر مائی اور آپ کا وصال ہوگیا۔ حضرت شاہ ابوسعید
مجد دی جینہ آپ کے خلیفہ و جائشین مقر رہوئے۔ حضرت مرز امظہر جان جاناں میں ہے کے مقبرہ کے
چبور ہ پرچا رقبور مبارکہ میں سے ایک قبر مبارک حضرت شاہ ابوسعید مجد دی جینیہ کی ہے۔ چنا نچہ اس
پہمی حاضری اور وعاء وایصال تو اب کا شرف حاصل ہوا۔
حضرت شاہ ابوسعید مجد دی جینہ کے مختصر حالات

مولانا شاہ ابوسعیر مجد دی ہے۔ ہراک توبر ۱۸ کا اور ام پور بیں پیدا ہوئے۔ آپ کانام ذکی القدر اور کنیت ابوسعیر تھی۔ آپ کا سلسلہ نسب پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ آپ حضرت مجد دالف ٹانی پہلٹ کے خاندان سے تھے۔ اسال کی عمر بیس آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ بعد بیس قاری تیم پہلٹ سے تجوید بھی پڑھی۔ آپ قرآن مجید خوبصورت دکش ترنم کے ساتھ پڑھتے تھے۔ جوستنا محو ہو جاتا تھا۔ آپ نے کتب مفتی شرف الدین پہلے حفی رام پوری سے حضرت شاہ رفع الدین محدث دہلوی پہلے ، حضرت شاہ غلام علی وہلوی پہلے اور حضرت شاہ سرائ احمد مجددی پہلے سے پڑھیں اور علم حدیث شاہ عبد العزیز بہلے سے حاصل کیا۔ پہلے والدصاحب سے سلوک حاصل کیا۔ پر حیس اور علم حدیث شاہ عبد العزیز بہلے سے عاصل کیا۔ پہلے والدصاحب سے سلوک حاصل کیا۔ ہر شاہ غلام علی وہلوی پہلے سے بیعت ہوئے اور خلافت حاصل کی اور پھران کے جانشین بے۔ اس مرجنوری دی ہو اور جانسین ٹو تک میں جاز مقدس کے سفر جج سے واپسی پر وحلت فرمائی۔ آپ کی میت مبارک ٹونک سے دہلی لائی می اور خانقاہ مظہریہ میں مدفون ہوئے۔ آپ کے تین صاحبزادے سے شاہ احمد سعید مجدوی مید، شاہ عبدالنی مجددی مید، مهاجر مدنی اور شاہ عبدالمغی مید، حق تعالی سب کی ارواح مبارکہ کو مزید قرب نصیب فرمائے۔

خانقاہ مظہریہ کے مزارات کے چہوترہ پر چوتی قبر مبارک ' شاہ ابوالخیز' کی ہے۔ یہ حالات الی جگہ بیٹے کر لکھ رہا ہوں جہاں ان کے حالات ملئے مشکل ہورہے ہیں۔ لہذا ' خانقاہ مظہریہ دبلی ' کے ذکر بیس آ پ کے جتنے حالات لکھے جا چکے ای پراکتفاء کرتا ہوں باتی ترک کرتا ہوں۔ ان مزارات پر حاضری دی۔ مبحد کوصی بیس کھڑے ہوکر دیکھا۔ باہر سے لا بجریری کو دیکھا۔ مول ۔ ان مزارات پر حاضری دی۔ مبحد کوصی بیس کے نے صاحبزادہ کو اطلاع کر دی وہ تشریف لائے۔ انہوں نے خانقاہ شریف کے خدام بیس سے کی نے صاحبزادہ کو اطلاع کر دی وہ تشریف لائے۔ انہوں نے اپنا حجرہ کھلوایا۔ ہم سب زائرین وہاں پر آ پ سے ملے۔ حضرت مولا نا زاہد الراشدی نے حضرت مولا نا ابوالزاہد سرفراز خان صفدر میں ہے۔ اپنے والدگرای کے خلیفہ مولا نا حسین علی دال کھچر ال بھیلی اور حضرت مولا نا خواجہ خان مجمد صاحب میں ہے ہوا دہ شین خانقاہ سراجیہ کے حوالہ سے تعارف کرایا تو موجودہ سجادہ نشین خانقاہ سراجیہ کے حوالہ سے تعارف کرایا تو موجودہ سجادہ نشین خانقاہ مظہریہ نے بھر پور محبت سے سرفراز فرمایا۔ انہوں نے چائے کی دعوت میں۔ کیاں سے واپس آ کے تو اب دہ بلی مربید کے تو اب دہ بلی وہ مربید کی دو تو باس دہ کے تو اب دہ بلی مربید کے تو اب دہ بلی مربید کر کے اجازت جا ہی ۔ کیاں سے واپس آ کے تو اب دہ بلی عامیم مربد کی زیارت کرنا تھی۔

وہلی جا مع مسجد

قلعہ کو اندر سے پھر کر بھی دیکھا ہے۔ جب کہ لال قلعہ دبنی کا باہر سے کھڑے کھڑے نظارہ کیا۔
جس پر انڈیا کا جھنڈ ابڑی بج دھج سے لہرار ہا تھا۔ بھی بھی ہوا چل رہی تھی۔ اب تھے ماعہ سے
سیر جیوں سے اتر ے، کھوکھا مارکیٹ کے درمیان سے گزرے پھر سیر ھیاں چڑھے تو ایک
خوبصورت قدرے کشادہ پارک بیل تھے۔ بیمولا ٹا ابوالکلام آزاد بہت پارک ہواداس بیل
اد نجے چبوترہ پر چارستونوں پر کھڑی جھت سنگ مرمرے آراستہ، کے نیچے خوبصورت اور دیدہ
زیب قبرمبارک ہے۔ بیصرت مولا ٹا ابوالکلام آزاد بہت کی آخری آرام گاہ ہے۔
مولا ٹا ابوالکلام آزاد بہت کے مختصر حالات

اب جب که "سفرنا ہے" کے آخری دن کی آخری زیارت گاہ حضرت مولا نا ابوالکلام
آزاد ہے پہ مجھے لکھنا ہے۔ ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ ادھرتو بالکل تھک گیا ہوں۔ ادھر اللہ تعالیٰ
نے اپنے فضل خاص سے بیفنل فر ہایا کہ: "بیس بڑے مسلمان" کتاب میں مولا نا آزاد ہی ہے کی سوائحی زندگی پر" انڈکس" مل گیا۔ اس کے بعد مزید سوائح پر لکھنا غیر ضروری ہو گیا۔ اس کتاب میں
میرے مرشد آغا شورش کا شمیری ہی ہے گئم سے حضرت مولا نا ابوالکلام آزاد ہی ہے کے سفر آخرت
میرے مرشد آغا شورش کا شمیری ہی ہے گئم سے حضرت مولا نا ابوالکلام آزاد ہی ہے کے سفر آخری حصد کھا لکھا یا چیز دل کے ہوتے ہوئے مزید لکھنا عبث ہو تا ہوں۔ بجیب ہے کہ سفرنا مدکا آخری حصد کھا لکھا یا شامل کر رہا ہوں۔ ورنداس سے قبل تو ایک ایک حرف لکھا ہے۔ مولا نا ابوالکلام آزاد ہی ہے کا اصل نام محی اللہ بن احمد تھا۔ لیکن ابوالکلام کے نام سے مشہور ہوئے۔

١٨٨٨ء ..... اارنومبركوكم معظمه من پدا موئ-

۱۸۹۸ و ۱۸۱۰ کم معظمه سے کلکترآئے۔

١٩٠٢ء ....رساله لسان الصدق جاري كيا-

٣ • ١٩ و ...... المجمن حيات اسلام لا هور كے سالا ندا جلاس ميں خطبه پڑھا۔

١٩٠٩ء .....آپ كرالد ماجدكا انقال موا\_

١٩١٢ء ..... اردواخبار "الهلال" جارى كيا-

۱۹۱۳ء..... حکومت نے ''الہلال'' کی ضانت منبط کرلی اورا خبار بند ہو گیا۔''البلاغ'' جاری کیا۔ ۱۹۱۵ء..... حکومت بنگال نے بنگال سے جلاوطن کرویا۔ ١٩١٦ء ..... رانجي (بهار) من نظر بند كردية محة \_

۱۹۲۰ء..... رہا کر دیئے گئے ۔ دبلی میں پہلی مرتبہ مہاتما گاندھی سے ملاقات ہوئی۔ میاتما گاندھی کی قیادت میں تح یک عدم تعاون میں حصہ لیا گرفتار ہوئے اور دوسال کے لئے قید کردیئے گئے۔ ۱۹۲۳ء.....تنبر میں اٹرین نیشنل کا گرلیں کے خصوصی اجلاس منعقدہ دبلی کے صدر ہوئے۔ ١٩٣٠ء ..... كانكريس كے قائمقام صدر ہوئے \_ پر كرفار كے كئے اور ١٩٣٣ء تك جيل ميں رہے\_ ۱۹۳۷ء ..... کا گریس یارلینشری سب میٹی کے مبرہوئے۔ ١٩٣٠ء ..... كاركا كريس كے صدر منتخب موئے اور ١٩٣٢ء تك اس عهدے پرد ہے۔ ۱۹۳۲ء ..... کانگریس کے خصوصی تر جمان کی حیثیت سے سرسٹیفورڈ کرپس سے بات چیت کی۔ اگست میں''ہندوستان چھوڑ دؤ''تحریک کےسلسلہ میں گرفتار کر لئے مکئے اور تین سال تک نظر بند ١٩٣٣ء ..... بَيْكُمْ آزاد كانتقال موا\_ آب بيل مِن تقير ١٩٣٥ء .....دوسرے كاكرلي ليڈرول كے ساتھ رہا ہوئے۔ وائسرائے كى طرف سے منعقده شمله کانفرنس میں کا گریس کے ترجمان کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ ١٩٣٧ء .... كينث مثن كماته فداكرات من حدايا ۱۹۴۷ء.....دستور ساز اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔عبوری حکومت میں تعلیم اور فنون لطیفہ کے ممبر ہوئے۔ملک کی آزادی کے بعد ۱۵ ماگست سے حکومت ہند کے وفاقی وزیرتعلیم ہوئے۔ 1901ء ..... يارلين من كاكريس يار في كردين ليدر نتخب موير ١٩٥٢ء ..... بهليعام انتخابات من يارليمنث كيمبر منتخب موئ تعليم، قدرتي ذرائع اورسائنسي تحقیقات کے وفاقی وز برمقرر ہوئے۔ 1900ء.....دوہارہ یارلیمنٹ میں کانگرلیں یارٹی کے ڈیٹی لیڈر منتخب ہوئے۔ 1900ء..... دوماہ کے لئے بورپ اورمغربی ایشیاء کے خیرسگالی دورے پرتشریف لے مگئے۔ ۲۹۵۱ء..... يونيسكو كوي عام كانفرنس منعقده و بل كي صدارت كي ١٩٥٧ء.....دوباره كورگا دَل كے حلقہ انتخاب ہے لوك سيما كے ممبر منتخب ہوئے۔ وز رِتْعَلَيم، سائنسی تحقیقات کے عہدے پر برقر ارد ہے۔ ۱۹۵۸ء ....۲۲ رفر وری کو دیلی میں رحلت فریا گئے۔

سفرآ خرت

آپ کے "سر آخرت" کے حالات پر آ عا شورش کا شمیری ہیں نے نے تحریر کیا کہ:
"۱۹۱۸ فروری ۱۹۵۸ کو پائی بیج ہے ہی حسب معمول امام البندمولا نا ابوالکلام آزاد ہیں ہوگے اور بالآخر
عنسل خانہ میں گئے کہ لکا کی جسم کے دائیں حصہ پر فالح نے حملہ کیا اور بے بس ہوگے اور بالآخر
ا۲ اور ۲۲ رفروری کی درمیانی شب میں دوئ کردس منٹ پرموت نے اس عظیم انسان کے لئے ابنا
دامن واکر دیا جو اس دور میں سب سے بڑا ہندوستانی، سب سے بڑا انسان اور سب سے بڑا
مسلمان تھا۔ تمام ہندوستان نے اشکبار چروں کے ساتھ اپنے جمنڈوں کو سرگوں کرویا۔ جہال
جھنڈے سر جھکا رہے تھے وہاں لوگوں نے اپنے دلوں کے پرچم جھکا دیئے کہ اس دور کا ابن
جید میں وہ رحت خداد ندی کی گود میں چلاگیا ہے۔ دم زدن میں موت کی فیر ہندوستان کی وساطت
سے تمام دنیا میں نکل گئی۔ ہندوستان و کیمتے ہی دیمتے تعزیت کدہ نظر آنے لگا۔ کاروبار
بندہو گئے جتی کے چیکوں میں بھی ہڑ تال ہوگئی۔

رصلت کا اعلان ہوتے ہی تین چار لا کھ انسان کوشی کے باہر جمع ہوگے۔ گرید دبکا کا طوفان بڑھتا رہا۔ لوگوں کے قول لگا تار چھ کھنٹے تک قطار اندر قطار کوشی کے حن میں اپنے عظیم الشان راہنما کی زیارت کے لئے آتے ہی گئے۔ ہر فدہب، ہر عقیدہ، ہر فرقہ کے انسانوں کا سمندر جوار بھا ٹا وینے لگا۔ ہندوادر سکھ فور تیں اور مرافعش کے پاس سے گزرتے تو دونوں ہاتھ جوثر کرنم کارکرتے، ہرآ تکھیں آنو تھے۔ ایک طرف راجندر پرشاد صدر جمہوری، ڈاکٹر رادھا کرش نائب صدر، پنڈت جواہر لال نہروادر دوسرے قائدین ملک دقوم تصور ماتم بنے کھڑے تھے۔ دوسری طرف لوگ آنووں کی مالائیں چڑھاتے گزرتے وہ اس دن جینا نہیں چا سے دوسری طرف لوگ آنووں کی مالائیں چڑھاتے گزرتے جاتے۔ دوسری طرف لوگ آنووں کی مالائیں چڑھاتے گزرتے بیا اشکرار نظر آری تھے ہیں اس طرح جاتے گئی ہزار برقعہ پوش مسلمان خواتین، آزادی کے بعد پہلی مرتبینی دیلی میں اس طرح کے بیا اشکبارنظر آری تھیں۔ حضرت مولانا تاریخ انسانی کے تنہا مسلمان تھے جن کے ماتم میں کعبہ وبت خانداس شدت سے سینہ کوب تھے۔

پنڈت جواہرالال نہر وسرا پا گریہ تھے۔ انہیں سنجالنے والے ہزاروں تھے۔لیکن وہ لوگوں کوسنجالنے کے لئے دوڑے پھر رہے تھے۔ تمام کوٹھی کے وسیع باغات انسانوں سے اٹ پچکے تھے۔لیکن لوگ اندر آنے کے لئے دروازہ پر بجوم کرتے رہے۔ پنڈت نہرو پورٹیکو کے باہر لوگوں کوایک عام رضا کار کی طرح ہاتھ پھیلا کرروکتے رہے اور جب جنازہ اٹھانے کے لئے ان کو بلا یا تو ان کی نظریں، ہمرکاب سیکورٹی آفیسر پررک گئیں۔استضار کیا۔ آپ کون؟ جواب ملا۔ سیکورٹی آفیسر، آپ کی حفاظت کے لئے۔ پنڈت نہرونے کہا۔کیسی حفاظت؟ موت تواپنے وقت پرآتی ہے۔ بچاسکتے تو مولانا کو بچالیتے۔ یہ کہ کر پنڈت نہرو بلک بلک کررونے گئے۔

پون بج میت اٹھائی گئی۔ پہلا کندھا عرب ملکوں کے سفیروں نے دیا۔ جب کلمہ شہادت کی صداوں میں جنازہ اٹھاتو عربی سفراء کا ندھادیتے وقت پھوٹ پھوٹ کردونے گئے۔ پٹٹ ت جواہر لال نہرو، خان محمہ بینس خان، مسٹر کرشنامین ، مسٹر پر بودھ چندراور بخشی غلام محمہ نے احاطہ سے باہر میت کوتو پ گاڑی پر کھا۔ راجندر بابو، دمہ کے مریض ہونے کے باوجود ہی میں سے تصویر یاس سنے کھڑے سے بھوٹ کردونے گئے۔ ''آج ۳۸ سال کی دوتی اور رفاقت کا انت ہوگیا۔'' پٹٹ ت پنت نے دروسے کا نہتی ہوئی آواز میں کہا: 'مولا ناایسے لوگ پھر بھی پیدانہ ہول کے اور ہم تو بھی ندد کھیکیں ہے۔''

پنڈ تنہرو کی آئی بندھ گئے۔ مولانا احد سعید میلید کی سفید داڑھی پر آنسوؤں کے موتی جگا اٹھے۔ تمام فضا میں تالہ ہائے شیون تیرنے گئے۔ مولانا کی بڑی بہن آرزو بیکم نے کوشی کی حصت سے بھائی کی میت پر آخری نظر ڈالی اور کہا۔ "اب کوئی آرزو ہاتی نہیں رہی۔"

جنازہ کی گاڑی میں سر ہانے کی ست داکیں رخ پر پنڈت نہرداور باکیں طرف پرصدر کانگرلیں دھیمر بھائی کھڑے تنے۔ان کے پیچھے جنزل شاہ نواز، دھیمر بھائی کے ساتھ بخشی غلام محمہ ادر پر دفیسر ہمایوں کیر موجود تنے۔

جسم پر کھدر کا کفن تھا۔ میت ہندوستان کے قوی جینڈے ہیں کپٹی ہوئی تھی جس پر کشمیری شال پڑا تھا۔ جنازہ کے بیچھے صدر جمہور بیاور نائب صدر کار ہیں بیٹے تھے۔ ان کے بیچھے پارٹیمنٹ کے ارکان، مختلف صوبوں کے وزراء اعلی، اکثر صوبائی گورزا ورغیر ملکی سفارتی نمائند کے چلے آ رہے تھے۔ بھارتی افواج کے چیف آف شاف جنازہ کے دائیں بائیں تھے۔ جب جنازہ کا جلوس اغریا گیٹ اور ہارڈ تگ برج سے ہوتا ہوالا کھوں انسانوں کی عقیدت و محبت کو لئے دریا گئی نے کے علاقہ میں داخل ہوا تو سڑک کے دونوں کناروں درمیانی فٹ پاتھ اور دراز قد مکانوں کی چھتوں سے پھول ہی پھول برسنے لگے۔ یہاں پھولوں اور پکھڑیوں کی موسلا دھار بارش کی چھتوں سے جنازہ جامع مجد کے قرب و جوار میں پہنچا تو عالم ہی دوسرا تھا۔ جامع مجد کی بالائی جھت، سیر حیوں کے لیے سلسلے، محرابوں کی پوست زنجریں، دوسرا تھا۔ جامع مجد کی بالائی جھت، سیر حیوں کے لیے سلسلے، محرابوں کی پوست زنجریں،

مسلمانوں کے عہد آفریں ہتیوں پرخود مسلمانوں کے ہاتھوں جوگذری، اس سے تاریخ بحری پڑی ہے۔ ہمیشہ بڑوں کی عظمت پران کی موت نے شہادت دی ہے۔ آج جن لوگوں پر ہمارے علم دعمل اور فکر ونظر کی ممارتیں استوار ہیں، اپنی حیات میں ان پرجتر کی کیا گیا۔ قید میں ڈالا میا۔ زنجیریں پہنائی گئیں۔ بسا اوقات وہ عوام کے سب وشتم اور خواص کے جورو ہم کی تاب نہ لاکر موت کی بناہ لینے پر مجبور ہو گئے جی کی کے مسلمانوں نے آئیں گور دکفن سے بھی محروم رکھا۔ غرض رسوائی اور تشہیر کا تمام گرو وغرار ان کی آسی پر ڈالا گیا۔۔۔۔۔ مگر جب وقت نے کروٹ کی تو ان کی ذات سوچ کی طرح ابھر کر سامنے آگئ اور تاریخ کی پیشانی ان کے آستان عظمت پر ہمیشہ کے لئے جات کی اس جانکاہ راستوں سے گذر تا پڑا۔ جو کئی ۔۔۔۔ امام الہند حضرت مولا نا ابوالکلام آزاد میں ہے کو بھی ان جانکاہ راستوں سے گذر تا پڑا۔ خواک نہ ان میں میں ہے کے الفاظ میں: ''وقت کی کوئی گائی نہ تھی جو ایک زمانہ میں مسلمانوں نے ان کے خلاف استعال نہ کی ہو گئر وہ خمل کے اعتبار سے پہاڑ تھے۔ انہوں نے ہمیشہ صبر کیا۔'' ان کی اور این میں تیسے پہیئے کی زندگی میں جر سام کی ان جا در پیما شمت موت کے بعد بھی نظر آئی اور این میا شعبہ ماتم سے خالی نہ رہا تھا۔ ای طرح آ

حفرت مولانا کی دفات پرزندگی کا ہر شعبہ ماتم گسار ہے۔ جب تک حیات سے دفت کی سیای مسلحین ان کے گریبان پر ہاتھ اٹھ اتی تھیں۔ آج اٹھ کے ہیں قو مزار ، توام دخواص کا مرقع ہے۔

اس کو بے مہری عالم کا صلہ کہتے ہیں

مر گئے ہم، تو زمانہ نے بہت یاد کیا جامع مسجد د ہلی میں یادگار تقریر

حضرت مولانا ابوالکلام آزاد بھید کی ایک یادگارتقریر پیش خدمت ہے۔ آپ نے تقسیم کے بعد نقل آبادی کے موقع پراگست ۱۹۳۷ء میں دہلی جامع مسجد میں تقریر کی۔وہ پڑھیں اور پھر مجھیں کہ مولانا آزاد بھیلہ کتنے بڑے بیدار مغزقا کد، قادرالکلام خطیب،معاملہ نم اور زیرک تو میں اہتما ہے۔و تقریر بیہے۔

د عریدان گرای ا آپ جانے ہیں کہ وہ کون کی چیز ہے جو جھے یہاں لے آئی ہے۔ میرے لئے شاہ جہاں کی اس یادگار مجد میں بیاجتاع نیائیس۔ میں نے اس زمانہ میں جس پرلیل ونہار کی بہت کی گردشیں بیت چی ہیں، تہہیں بہیں سے خطاب کیا تھا۔ جب تہبارے چروں پر اضحلال کی بجائے اطمیتان تھا اور تہبارے ولوں میں شک کی بجائے اعتاد، اور آئ تہبارے چروں کا اضطراب اور دلوں کی ویرانی و کھتا ہوں تو جھے بافتیار پچھلے چند برسوں کی بحولی سری کہانیاں یاد آجاتی ہیں۔ تہبیں یاد ہے میں نے تہبیں پکارا، تم نے میری زبان کا مندی میں نے قلم اٹھایا اور تم نے میرے ہاتھ آلم کرویئے۔ میں نے چانا چاہاتم نے میرے پاؤں کا ف میں نے تہبیں کا ف ویشا ہوں تو جہ میں نے تہبیں کی دیکھلے سات برس کی کاف ویشے ہیں آئی وائی ویکی ہے۔ اس کے عبد شباب میں بھی میں نے تہبیں تلخ نواسیاست جو تہبیں آئی وائی ویک کی ہے۔ اس کے عبد شباب میں بھی میں نے تہبیں منظر نواسیاست جو تہبیں آئی وائی میں ان خطروں نے تہبیں گھر لیا ہے جن کا اندیشہ تیں صراط سنتی تازہ کردیں۔ تیجہ معلوم کر آئی تی ان خطروں نے تہبیں گھر لیا ہے جن کا اندیشہ تیں صراط مستقیم سے دور لے گیا تھا۔

ہے پوچھوتو اب میں ایک جمود ہوں یا ایک ددرا فرادہ صدا، جس نے وطن میں رہ کر بھی غریب الوطنی کی زندگی گزاری ہے۔اس کا مطلب پنہیں کہ جومقام میں نے پہلے دن اپنے لئے چن لیا تھا دہاں میرے بال د پر کاٹ لئے گئے جیں یامیرے آشیانے کے لئے جگہنییں رہی۔ بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دامن کوتمہاری دست دراز یوں سے گلہ ہے۔میرااحساس زخی ہے اور میرے دل کو صدمہ ہے۔ سوچو تو سبی تم نے کون کی راہ اختیار کی؟ کہاں پنچے اور اب کہال کھڑے ہو؟ خوف کی زندگی نہیں۔ آہ! کیا تمہارے حواس میں اختلال نہیں آگیا ہے؟ یہ خوف تم نے خود می فراہم کیا ہے۔ بی تمہارے اپنے ہی اعمال کے پھل ہیں۔ بیٹھیک ہے کہ وقت نے تمہاری خواہش کے مطابق اگلوائی نہیں لی۔ بلکہ اس نے ایک قوم کے پیدائشی حق کے احترام میں کروٹ بدلی اور یہی وہ انقلاب ہے جس کی ایک کروٹ نے تمہیں بہت صد تک خوفر دہ کردیا ہے۔ تمہیں بہت صد تک خوفر دہ کردیا ہے۔ تمہیں کروٹ بدلی اور یہی وہ انقلاب ہے جس کی ایک کروٹ نے تمہیں بہت صد تک خوفر دہ کردیا ہے۔ قراری ای لئے ہے کہ تم نے اپنے تیکن آچی ہے کہ تم نے اپنے تیکن آچی ہے جس کے لئے تیار نہیں کیا تھا اور بری شے کو مجاد کی خواہ اور ایس کی جگہ بری شے آگئی۔ ہاں! تمہاری کا محلونا بن کرزندگی بسر کی ہے۔ ایک دن تھا کہ جب کی قوم کے قدم کی جنگ کے آغاز کی طرف کھوٹا بان کرزندگی بسر کی ہے۔ ایک دن تھا کہ جب کی قوم کے قدم کی جنگ کے آغاز کی طرف تھے ادر آج تم اس جنگ کے انجام سے مصطرب ہو۔ آخر تمہاری اس عجلت پرکیا کہوں؟ کہ ادھر ایسی سفر کی جبڑختم نہیں ہوئی اور ادھر گمرائی کا خطرہ بھی پیش آگیا۔ میں تم کو بقین دلاتا ہوں کہ ہم کو ایس دو حاری آخور دو۔ ایسی میسل کی ترین دھار کا انو کھا خبر ، لو ہے کی اس دو حاری تکوار سے نے باتھا تھا لواور بر عملی ترک کردو۔ یہ تین دھار کا انو کھا خبر ، لو ہے کی اس دو حاری تکوار سے نے باتھا تھا لواور بر عملی ترک کردو۔ یہ تین دھار کا انو کھا خبر ، لو ہے کی اس دو حاری تکوار سے نے باتھا تھا لواور بر عملی ترک کردو۔ یہ تین دھار کا انو کھا خبر ، لو ہے کی اس دو حاری تو ان کی کہانیاں میں نے تمہارے نو جوانوں کی زبانی سی ترین دھار کا انو کھا خور کو نو نو کی کو نو تیں۔

بیفرار کی زندگی جوتم نے ہجرت کےمقدس نام پرافقیار کی ہےاس پرغور کرو۔اپنے ولوں کومضبوط بنا وَاوراپنے و ماغوں کوسوچنے کی عادت ڈالواور پھر دیکھو کہ تمہارے بیہ فیصلے عاجلانہ ہیں۔آخر کہاں جارہے ہواور کیوں جارہے ہو؟

یددیکھومجد کے مینارتم ہے جمل کر سوال کرتے ہیں کہ تم نے اپنی تاریخ کے صفحات کو
کہاں کم کر دیا ہے؟ ابھی کل کی بات ہے کہ جمنا کے کنار ہے تہارے قافلوں نے وضو کیا تھا اور
آج تم ہو کہ تہہیں یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے۔ حالا نکد دیلی تہارے خون سے پنجی
ہوئی ہے۔ عزیز و! اپنے اندرا یک بنیا دی تبدیلی پیدا کرو۔ جس طرح آج سے پچھ عرصہ پہلے
تہارا جوش وخردش ہے جا تھا۔ اس طرح آج بہم ہمارا خوف و ہراس بھی بے جا ہے۔ مسلمان اور
برد لی یا مسلمان اورا شتعال ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ مسلمان کو نہ تو کوئی طبع ہلاسکتی ہے اور نہ کوئی
خوف ڈراسکتا ہے۔

اگرول اہمی تک تمبارے پاس بی تواسے ضدا کی جلوہ گاہ بناؤجس نے آج سے تیرہ

سوبرس پہلے عرب کے ایک اُمّی کی معرفت فر مایا تھا۔"جوخدا پرایمان لائے اوراس پرجم مکے تو پھر ان کے لئے نہ تو کسی طرح کا ڈر ہے اور نہ کوئی غم۔' ہوا کیں آتی ہیں اور گذر جاتی ہیں۔ بیصر صر سہی بلین اس کی عمر پچھوزیا دہ نہیں۔ ابھی دیکھتی آئھوں اہٹلاء کا موسم گذرنے والا ہے۔ یوں بدل جا وجسے تم پہلے بھی اس حالت میں نہ تھے۔

میں کلام میں کرار کاعادی نہیں ۔ لیکن جھے تبہاری تغافل کیشی کے پیش نظر بار بار بہ کہنا ہوتا ہے۔ کہ تیسری طاقت اپنا تھمنڈ کا اپنا رہ اٹھا کر دخصت ہو چکی ہے جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا۔ سیا ک ذہنیت اپنا کچھلا سانچہ تو ڑ چکی ہے اور اب نیا سانچہ ڈھل رہا ہے۔ اگر اب بھی تبہارے دلوں کا معاملہ بدلا نہیں اور دہاخوں کی چیمن شم نہیں ہوئی تو پھر حالت دوسری ہے۔ لیکن اگر واقعی تنہارے اندر سیحی تبدیلی کی خواہش پیدا ہوگئ تو پھر اس طرح بدلو۔ جس طرح تاریخ نے اپنے شیل بدل لیا ہے۔ آج بھی کہ ہم ایک دورانقلاب کو پورا کر بھیے ہیں۔ ہمارے ملک کی تاریخ میں بھی کہ ہم ایک دورانقلاب کو پورا کر بھیے ہیں۔ ہمارے ملک کی تاریخ میں کے لئے تیار بھی ہوں۔

میں تم سے بنہیں کہتا کتم حاکمانہ اقتدار کے درسے سے وفاداری کا سرشے کیٹ حاصل کرواور کا سرلیسی کی وہی زعد گی اختیار کرو جو غیر کھی حاکموں کے عہد میں تہارا شعار رہا ہے۔ میں کہتا ہوں جوا جائنٹ و نگار تہ ہیں اس ہندوستان میں ماضی کی یادگار کے طور پر نظر آ رہے ہیں وہ تہارا ہی قافلہ لایا تھا۔ آئہیں جملا و نہیں۔ آئہیں چھوڑ و نہیں۔ ان کے دارث بن کررہواور جھولو کہ آگرتم بھا منے کے لئے تیار نہیں تو پھر تہہیں کوئی طاقت جھانہیں گئی۔ آج زلزلوں سے ڈرتے ہو آگرتم بھا منے کے لئے تیار نہیں تو پھر ہے سے کا نہیے ہوکیا یا د نہیں کہ تہاراوجودا کیا۔ جالا تھا۔ یہ پانی کی سل کیا ہے کہتم نے بھی جانے کے ڈرسے پانچے چڑھا لئے ہیں۔ وہ تہمار ہے ہی اسلاف سے جو سمندروں میں از مجھے۔ پہاڑوں کی چھاتیوں کو روعہ ڈالا، بجلیاں آئیں تو ان پر مسکرا دیئے۔ بادل کر جو تو تہ تہوں سے جواب دیا۔ صرصراضی تو اس کا رخ پھیر دیا۔ آئی مسال ول کے گریا نوں سے کھیلنے والے من کے شہنشا ہوں کے گریا نوں سے کھیلنے والے آج خودا ہے گریا نوں سے کھیلنے گے اور خدا سے اس درجہ غافل ہو گئے کہ جیسے اس مسکر اور ایک خودا ہے گریا نوں سے کھیلنے والے آج خودا ہے گریا نوں سے کھیلنے گے اور خدا سے اس درجہ غافل ہو گئے کہ جیسے اس کر بھی ایمان نہیں تھا۔

عزیزو!میرے پاس تمہارے لئے کوئی نیانسخنہیں ہے۔وہی پرانانسخہ ہے جو برسول

پہلے کا ہے۔ وہ نسخہ جس کوکا کنات انسانی کا سب سے بڑا محسن لایا تھا۔ وہ نسخہ ہے قرآن کا بیاعلان
"لا تھنوا و لا تسحز نوا و انتم الا علون ان کنتم مؤمنین "آج کی صحبت ختم ہوگئ۔ مجھے
جو پھھ کہنا تھا وہ میں اختصار کے ساتھ کہہ چکا۔ پھر کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں ایپ حواس پر قابو
رکھو۔ایپ گرووٹی اپنی زندگی خود فراہم کرو۔ بیمنڈی کی چیز نہیں کہ تہمیں خرید کر لا دوں۔ بیہ
تو ول بی کی وکان سے اعمال صالحہ کی نقدی سے دستیاب ہو کئی ہے۔ والسلام!"

لیجهٔ اب مولانا کی تقریرین کرآپ تم سب فارغ موئے تواب پھروا پس چلتے ہیں۔ مولانا ابوال کلام پیدیرا یک افتراء کی حقیقت

مولانا ابوالکام آزادمرحوم پرقادیانی پریس میں بوے تواتر کے ساتھ بدالزام شائع

ہوتارہاکہ:

ا ..... مولانا آزاد میله مرزا قاویانی کی کتب ہے متاثر تھے۔

۲ سسس مولانا آزاد مینید مرزا قاد یانی کے جنازہ ٹرین پرامرتسر سے بٹالہ تک ساتھ گئے۔

٣ ..... اخباروكيل مين آپ كامرزا قادياني كي وفات يرتعزي مضمون شائع مواقعا ـ

قادیانی بڑاربار تردید ہوجانے کے بعد برابر جھوٹ بولنے رہے ہیں۔ان کا نمیر ہی جھوٹ سے اٹھایا گیا ہے۔ باربار جھوٹ بول کر جھوٹ پر پکا ہوجاتا قادیانی نبوت کی سرشت بد ہے۔اس خوت بدکی تفصیل لکھتا جا بیں تو پوری قادیا نیت اس کی لیسٹ بیس آ جائے۔وہ کون ی شخصیت ہے جس پر قادیا نیت نے اپنے کذب کا طوبار نہ باندھا ہو؟ قادیا نیوں کی کذب بیائی سے شخصیت ہے جس پر قادیا نیت نے اپنے کذب کا طوبار نہ باندھا ہو؟ قادیا نیوں کی کذب بیائی سے محد ثین ،ائمہ جمجھ ین ،اولیا نے عظام ،مفسرین ، محد ثین ،ائمہ جمجھ ین ،اولیا نے عظام رحم اللہ تعالی اگر محفوظ نہیں رہے تو اور کون ہے جن کی نبست مرز اقادیا نی اور مرز ائیوں نے کذب صرت کا بہتان نہ تر اشا ہو؟ کل کی بات ہے حضرت خواجہ غلام فرید میں ہوئے چاچ ال شریف ،علام ما قبال میں پر انے تادیا نیوں کے نکلے ہوئے کہ لزامات نہ صرف لگائے بلکہ آج تک کے قادیا نی دہی پر انہوں نے مرز ائید سے متاثر ہونے کہ اول و بر از فند سے اپنے پیٹ بھر رہے ہیں۔ مرز اقادیا نی کی بروزی نبوت نے اس کذب کے بول و براز نشلہ سے اپنے پیٹ بھر رہے جیں۔مرز اقادیا نی کی بروزی نبوت نے اس کذب کے بول و براز سے شوونما پائی ہے۔کذب سے جو بورا یک سوال قادیا نی کریں۔آب اس کا جواب دے دیں۔ جو حقائق سے لبریز ہو۔ وقتی طور پر قادیا نی چپ سادھ ایس کے لیکن پھر موقع ہوقع اس کذب سے بھر پورسوال کا اعادہ مجمی ترک نہ کریں عے۔حالا نکہ سوال کرنے والے قادیا نی کوموقع اس کذب سے بحر پورسوال کا اعادہ بھی ترک نہ کریں علی میں کے۔الائکہ سوال کرنے والے قادیا نی کوموقع اس کو کھوں کہ

اس کا یہ جواب شافی دکافی امت کی طرف سے دیا جاچکا ہے۔ کذب وافتر اء سے لوگوں کو گمراہ کرنے کاسارا کھیل اس طرز پر کھیلا جارہا ہے۔

اب لیجے کہ قادیانوں نے مولانا ابوالکلام آزاد میں کے متعلق یہ تمن جموث تراشے۔بارباران کا جواب دیا گیا۔لیکن قادیانی کداب بازندآ کے۔کذب کے مندیس دہ ۔۔۔۔۔ کہ یہی فضلہ ایک جنونی قادیانی کہ اپنی فضلہ ایک جنونی قادیانی کے بیٹے لیٹی قادیانی کمائی کے ماحصل عبدالمجید سالک (جوخود قادیانی کا بیٹا، قادیانی ماحول کا پروردہ ،مرزابشر محمود کا جگری دوست ،مرزامحود کی ملعون جلوتوں ادر خلوتوں کا جاضر باش تھا) نے کتاب شائع کی۔''یاران کہن' جو مکتبہ''چٹان' سے شائع ہوئی۔اس میں اس قادیانی کمین فطرت کے شاہکا رعبدالمجید سالک نے مولا نا ابوالکلام آزاد میں پران قادیانی الزامات کو پھر جنوری ۱۹۵۱ء میں شائع کر دیا۔اللہ رب العزت کے کرم کودیکھیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد میں شائع کر دیا۔اللہ رب العزت کے کرم کودیکھیں کرائیویٹ کی طرف سے آپ کے کرائیویٹ کی فرزی خان محمول خان نے آغا شورش مدیر''چٹان'' کے نام کتوب کھاجن میں ان میں باتوں کی تردید موجود تھی۔ خط طع بی مدیر''چٹان'' نے نفت ردزہ''چٹان' لامور کی سارفر دری ۱۹۵۱ء کی اشاعت میں میر چوکھٹا شائع کیا:

"یاران کهن "هی مولا نا ابوالکلام آزاد میریوسے بے بنیاد با تیں منسوب کی تی ہیں۔
مناسب یہ ہے سالک صاحب خوداس کی تر دید کریں۔
مولا نا آزاد کے پرائیویٹ بیکرٹری خان مجمد اجمل خان کا کمتوب ۔
حضرت مولا نا ابوالکلام آزاد میرائیویٹ بیکرٹری خان مجمد اجمل خان اپنے کے ایک کتاب یاران کہن کے ایک کتاب یاران کہن کے نام سے کسی ہے۔ اس میں بعض بے بنیاد با تیں مولا نا (آزاد) کے متعلق درج ہیں۔ مثلاً یہ کہ آزاد، مرزاغلام احمد کی کتب سے بہت متاثر ہوئے یا جنازہ کے ساتھ قادیان گئے وغیرہ۔
مناسب یہ ہے کہ سالک صاحب خود اس کی تر دید کردیں ..... وکیل (رسالہ امرتسر) میں مرزاغلام احمد قادیانی کی وفات پر جو مقالہ افتاحیہ چھپا تھا وہ شی عبدالحمید کورتھوی کا تھا۔
مولا نا (آزاد) کا اس اداریہ سے وکی تعلق نہ تھا۔ "
رونوں نہ تارفروں کی اس اداریہ سے وکی تعلق نہ تھا۔ "

اس تردید کے شائع ہونے کے بعدجس میں تیوں قادیانی الزامات کا جواب شانی موجود تھا۔ قادیانی گماشتے یا مولانا ابوالکلام آزاد ہمینیہ کے معاہد بدخواہوں کے چہروں پر جھوٹ کے کالک کا برش پھر گیا۔اب بھی اگر کوئی ان الزامات کو دہرا تا ہے تویا تو وہ انصاف کا خون کر کے اپنی قبر کالی کرتا ہے یا قادیا نیوں کی کذب بیائی کے مل کے تسلسل کو آگے بڑھا کر ملعون قادیانی کی سنت ملعونہ پڑ مل پیرا ہے۔لیکن دیکھتے کہ جھوٹے کے منہ میں وہ جب عبد المجید سالک جس نے یہ قادیانی الزامات و ہرائے تھے۔وہ چٹان میں اس تردید کے بعد بیج و تاب کھا کررہ گیا۔ادھرادھر فرار، اقرار وا تکار کے بعد سالک صاحب نے مولانا آزاد ہمینیہ کے بیکرٹری خان جھی اجمل خان کو جوابی خطالکھا جو ہفت روزہ ' چٹان' لا ہور کی اشاعت مورضہ ۲۰ فروری ۱۹۵۱ء کے ص۵ پرشائع جوابی خطالکھی ہوا کہ بیٹ کے خودعبدالمجید سالک کے قلم سے کا فی ہیں۔ عبدالمجید صاحب سالک نے لکھا: '' ہوسکتا ہے کہ ان امور میں میرے (سالک) حافظ نے میرا ساتھ نہ دیا ہواور دھڑے موال تا تھی کے وہ ارشادات درست ہوں۔ جن کی بناء پر آپ نے شورش صاحب کو کتر سالگ کے تھا۔ بیٹوں سے میں آپ کی تردید کے آگے مرشلیم می کرتا ہوں سسمالک!''

قادیانی د ماغ کا شاہکار عبد الجید سالک تو تر دید کے سامنے''سرتسلیم خم' ہوگیا۔ باتی معاندین اور دیگر قادیانی اس کذاب وافتراء سے پر ہمتعفن ہڈی کے چوسنے پرغز ارہے ہیں تو انہیں فقیرراقم بھی حوالہ کہ حالات کرتاہے۔

البته ایکسر بهتر ساله کذاب نے بین انکشاف کیا ہے کہ مولانا آزاد بہیلہ کی طرف سے ان کے سیکرٹری نے میرے توجہ ولانے پر بیتر دید' چٹان' میں شائع کی تھی۔فقیر راقم نے سوار فروری اور ۲۰ رفروری ۲۹ ۱۹۵ء کے' چٹان' کے اصل شارہ کو سامنے رکھا ہوا ہے۔ بہت ہی افسوس ہور ہا ہے کہ اس کا کہیں نام تک بھی نہیں ہے۔ آج جب کہ مولانا آزاد بہیلہ، آپ کے سیکرٹری اجمل خان بہیلہ، آ خا شورش کا تمیری بہیلہ، سالک سب وفات پانچے ہیں تو ایک آدی پانچواں شامسوار بننے کے لئے بیجھوٹ تراشتا ہے تو اسے بھی حوالہ حالات کے بغیر چارہ نہیں۔ ورنہ حالات صاف گوائی ویتے ہیں کہ یہ بھی کذب بیانی کاوہ .....منہ میں رکھنے کی دوڑ میں یا گلوں کی طرح ووڑا جارہا ہے۔ خیر!

مزارآ زادے والیسی

مولانا ابوالکلام آزاد مینید کے مزار مبارک پر حاضری کے بعد اس پارک کے باغیجہ سے انہیں سیر حیوں سے انہیں کے برابرگزرگاہ پر تھے۔ جس کے دائیں بائیں کھوکھا مارکیٹ۔ اب سب ساتھی ادھرادھر ہوگئے۔ حضرت مولانا عبدالقیوم نعمانی، ان کے صاحبز ادہ مولانا ابو بکر اور فقیر تنین نفر، اب پھر تلاش "معماچ" کا چکر، ایک دکاندار نے بتایا وکان نمبر ۱۵ پر چھوٹی مسجد، شوکت علی کے سامنے چلے جائیں دہاں مل جائیں گے۔ اب دکان پر آئے تو "دگھماچ" کے تھان کے تھان مل کئے۔ فقیر نے دوگرم چا دریں سفید رنگ دوتھان کئے۔ مولانا نعمانی صاحب نے غالبًا پانچ تھان کئے۔ فقیر نے دوگرم چا دریں سفید رنگ وھاری وال کی مردانہ خریدیں۔ دو زنانہ گرم چا دریں۔ چار دھوتیاں بھی لیں۔ قاری نذیر احمد صاحب نے گرم چا درفر مائی تھی اس نمونہ کی نمل سکی۔

لیجے! آب ہماری خریداری کمل ہوگئ۔ مغرب کی اذان ہوگئ تو جامع مبجد جانے کی بجائے اس ماری خریداری کمل ہوگئ۔ مغرب کی اذان ہوگئ تو جامع مبجد جاس میں گئے۔ بجائے اس ماریٹ کے سری منزل پر نیا وضو کیا۔ جماعت مغرب کی ایک آ دھ رکعت بھی نصیب ہوگئی۔ جیسے ہی فرض پورے کئے ، و چیں لیٹ گئے۔ یہی حال مولا نا نعمانی صاحب کا تھا۔ پھے ستائے بھی۔ اب جلدی واپس جانا ہے کہ مغرب کے بعد سب نے بس پرجمع ہونا تھا۔ مبحد کے می سے اشھے تو دیکھا کہ ایک قبر کا چہوتر ہیاں بھی بنا ہوا۔ اب دیکھا تو یہ قبر مبارک مولا نا شوکت علی تھی۔ جومولا نا محم علی جو ہر کے بیٹ سے بھائی تھے۔ انہیں کے نام پر یہ مجد بھی ہے۔

مولانا محد علی جو ہر کا انقال کیم رجنوری ۱۹۳۱ء کو برطانیہ میں ہوا۔ جہاں آپ کول میز کانفرنس میں شرکت کے لئے مجے ہوئے تھے۔ تدفین بیت المقدس کی سرزمین میں نصیب ہوئی۔ مولانا شوکت علی ساتھ تھے۔وہ بھائی کو فن کر کے واپس آئے۔ان کا انقال یہاں دہلی ہوا۔خادم کعبہ کعبہ کی بیٹی کی آغوش میں مدفون ہے اور فقیر راقم یہاں کھڑے ایصال تو اب کی سعادت سے بہروہ ور ہور ہاہے۔

مغرب کے پچے در بعد مجد سے چلے، دکان سے سامان اٹھایا پھراس کھوکھا مارکیٹ

ے بس پر پہنچ۔ اب کیے بعد دیگرے دوست آنے شردع ہوگئے۔ کوئی چاند نی چوک دیکھ کر آئے۔ تقے کوئی ، کوئی ہازار، استے ہیں مولا تا زاہدالراشدی مغموم اور تھے ہوئے آئے۔ فقیر قریب ہوا تو پہتا سائی کہ جامع معجد ہیں جوتی کھوگئی۔ اب بٹی جوتی کی تلاش ہیں لکلا۔ موزوں کے ساتھ بغیر جوتی کے چلنا پہلا تجربہ تھا۔ جگہ جگہ جگہ کچڑ وگندہ پانی بھی تھا۔ پہلے سے پہنے ہوئے موزوں کا تو برا حال ہوتا ہی تھا۔ حال اپنا بھی ٹھیک نہیں۔ ہائیت کا نیتے ایک کھو کھے سے جوتی لی ہے۔ تھک میا ہوں۔ پرانے موزے اتارے۔ شاپر ہیں ڈالے۔ مرزا غالب کے مزار سے خرید کردہ میں ہونے موزے اتارے۔ شاپر ہیں ڈالے۔ مرزا غالب کے مزار سے خرید کردہ مونے نے باعث مجرب تک جوتی نہی تو طبیعت سنبھی۔ عصر کے بعد سے مغرب تک جوتی نہیں ہونے کے باعث مجد میں قیام پذیر ہے۔ اب چلے تو بس تک آئے۔ ان کی بیا حالت و کھے کہ بہت ہی افسوس ہوا۔ اب اور دوست بھی بس پر آئے شروع ہوئے۔ یہاں سے چلے تو عشاء کی بہت ہی افسوس ہوا۔ اب اور دوست بھی بس پر آئے شروع ہوئے۔ یہاں سے چلے تو عشاء کی بند کھا تا کھایا۔

برطانیے، بنگلہ دلیش اور و مکرمما لک کے دفود بھی ہمراہ تھے۔ یہاں سے ہوٹل واپس آئے \_سوئے تو گھوڑے چھ کر میں اٹھے تو تر وتا زہ طبیعت تھی ۔ نماز پڑھی۔

## 2اردسمبر کی مصروفیات

رات بس آئی۔اس بس کی خصوصت بیتھی کہ بدرات کو لمجدوث پرسفر کے لئے ڈیزائن کی گئی
ہے۔اس میں گدے بچھا کیں۔اپناا پنا کیبن بندکریں اور دو دو آ دمی آ رام سے لیٹ جا کیں۔ادپ
نیچ کیبن تھے۔اس میں لیٹ گئے۔ہم سفیدریشوں پررتم کیا گیا کہ ادپر کے کیبن میں جانے سے
نیچ کیبن تھے۔اس میں لیٹ گئے۔ہم سفیدریشوں پررتم کیا گیا کہ ادپر کے کیبن میں ایک ایک
نیچ گئے گئے گئی سواریوں کی بہت زیادہ تھی۔سواریاں کم تھیں۔اس لئے ہر کیبن میں ایک ایک
ساتھی گدا بچھا کر کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ چا دروں ،تکیوں اور کمبل کا انتظام بس روانہ کرتے وقت
جمیت علاء ہند نے کر دیا تھا۔خوب سردی اور دھندتھی۔ جوسفرعموا دس گیارہ گھنٹے میں ہوجانا
چاہئے تھا۔دہ اٹھارہ گھنٹہ میں ہوا۔بس والے گاڑی کے تیل ادرا پی چائے کے لئے رکتے رہے۔
ایک جگہ دفد نے تقاضہ کے لئے بھی بس رکوائی۔

۱۸رهمبر کی مصروفیات

نماز فجر کے لئے بھی رکنا ہوا۔ چار بجے باڈر سیل ہوجاتا ہے۔ ہمیں امرتسر کینچتے وینچتے نئین نج مجئے تھے۔ چنانچہ امرتسر شہر میں مکئے بغیر، بائی پاس سے اٹاری کی طرف آ مجئے۔ وہاں کھانا کے پیکٹ ل مجئے تھے۔

اٹاری بارڈری بلڈنگ میں واض ہوئے توسامان قلیوں نے اٹھایا۔ عملہ نے صرف نظر ڈالی ہوگی اور پاس کردیا۔ قلیوں نے سامان دوسری طرف کی بس میں رکھا۔ استے میں انڈیا سے خروج کی مہر گئی۔ چند منٹ بارڈرکا بھا تک بند ہونے میں باتی تھے کہ دہاں پنچے۔ بس قدرت نے کہ بنچا دیا۔ ورنہ ڈور بہت لگ رہا تھا کہ وقت کم تھا۔ اب بارڈرکراس ہوا تو سامنے برادر مولا تا عزید الرحمٰن فانی، تندوی جناب پیرطریقت رضوان نفیس، قاری جمیل الرحمان اختر اور ان کے صاحب اور دور مولا تا محمد معادیہ نظر آئے۔ اب یقین ہوگیا کہ پاکستان بینچ کے ہیں۔ فقیر کے سامان ساخے دو بیک تھے۔ اٹھائے ، رضوان صاحب کی گاڑی میں رکھے۔ پاسپورٹ پر پاکستان کینچ کی مہر کی گاڑی میں رکھے۔ پاسپورٹ پر پاکستان کینچ کی مہر کی گاڑی میں بیٹھے اور لا ہور کی طرف چل فلے۔ باتی وفد کی جانب مؤکر بھی نہ دیکھا کہ ظہر کی طرح عصر کا بھی ٹائم ختم ہور ہا تھا۔ وفتر عالمی مجلس شحفظ ختم نبوت لا ہور آگئے۔ نمازیں پڑھیں۔ تو اب مار مہر سام کا مور جاتھا۔ وفتر عالمی مجلس شحفظ ختم نبوت لا ہور آگئے۔ نمازیں پڑھیں۔ تو اب مار مہر سام کا مور جاتھا۔ وفتر عالمی میان ہوتا ہے۔

